مرط الدین احد علوی ایم الے دفاری ) ایم الے داردد ایل، ایل، بی (علیگ) شعبهٔ اُر دویلم بونیویسٹی علی گڑھ

## فرساعوانات

| صفحه | عنوان               | تمبرشار | صفحه       | عنوان        | نبرشا ر |
|------|---------------------|---------|------------|--------------|---------|
| ۲۲   | قذت گربير           | ۱۲      | 1          | عرضداشت      | ł       |
| 46   | وُّوبِي ہوئي اُسامي | 11      | ~          | جال نالب     | ۲       |
| 49   | کھنے مسیل ب         | 14      | 11         | و درحیات     | *       |
| 27   | ببجويم اشك          | 10      | 19         | ميكدهُ غالب  | مم      |
| 04   | ا شکب تونیں         | 14      | ۳۳         | آتشكدهٔ غالب | a       |
| 26   | بو کے فون           | 14      | ۳۳         | كيعن حقيقت   |         |
| øn   | ساحل                | 10      | ۳4         | اشك غالب     | 4       |
| 4    | لحنتِ جگر           | 14      | <b>r</b> 4 | غا مذخرا بی  | ^       |
| 4.   | خوان وگر            | 14.     | (4)        | سا مان گرید  | 9       |
| 41   | فونچكال فرست        | 71      | 44         | و فورا شک    | 1.      |
| 44   | جگر ما دے           | rr      | 44         | 1.2%.        | 111     |
|      | 1                   | 1       | •          | 1            | 1       |

| عنوان             | تنبرشار    | تنبرقحه | عموان        | عنبيرتنا د |  |  |  |
|-------------------|------------|---------|--------------|------------|--|--|--|
| محشة ارشك         | ٣٢         | 44      | رشک عالی     | ۳۳         |  |  |  |
| ىدفەن ر <i>شك</i> | 444        | 49      | د شکب آررزو  | 44         |  |  |  |
| با نگب رشک        | m4         | 44      | ر شکب سخن    | 70         |  |  |  |
| امسيردشك          | ه۳۵        | ۱۸      | ر ثنگ خلوص   | 71         |  |  |  |
| د شکب آرتا ر      | <b>۲</b> 4 | 24      | کلمام رشک    | 14         |  |  |  |
| بل ئے رشک         | 76         | n4      | سودائ رٹیک   | 11         |  |  |  |
| رشکب بلا          | ٣٨         | 9.      | ر شکبِ طور   | P4         |  |  |  |
| انتمائے دننگ      | وس ا       | 92      | رنتک دید     | ۳.         |  |  |  |
|                   |            | 90      | د فنكب تمثنا | +1         |  |  |  |
|                   |            |         |              |            |  |  |  |

.

;

,

## عرضداشت

منظورسبے گرارش احدال و اقعی اینا بیان حسُن طبیعت نہیں ہجھے

کلام خالب پرنفدو تیصره و دهی سنے عنوان سے خدا کرسے کد شوق کا سفید سال مُرا د تک بہنچ عاسے ٔ -

قبل اس کے کہیں اشک ورشک فالب کی پلی سطر شرق کروں مجھے اس باسکا پورا صاس ہے کہیں ایک اسیسے برد فاری سننا دری کرنے کا تصد کرد ہا بول جس کی پروصلہ موج ں سے مقابلہ کرنے کی قوت میرے دست و با ذدیر نبیں ہے لیکن میں بتمتِ مرداں مددِ خدا سے مصداق پروروگار کی ذات پر بھردسہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتا ہوں -

> متا دسط کروں ہوں کرہ واد ی خیال ما ہازگشت سے مذر کیمنے نرعب سیکھ

دیوان نالب ده گبخیه نهٔ معانی سهیمیسی انواع دا قسام کے نقد افقد جوا سرات بھرے ہیں میری آنکھیں جکا چوند ہو دہی ہیں کاش کہیں جو ہرشناس ہوتا اوران چکتے ہوئے موتیوں سے اپنے جیب دوا من کولورسے طورسے بھرسکتا۔

غم کھانے میں بودا دل ناکا مہت ہے کہ کم سے سُنے گلفا مہت ہے

سکتے ہوئے ساقی سے حیاآتی ہودیہ ہوں کہ مجھے دُر د تہ جام ہبت ہو صرت جندا سے ہو تیوں کی لڑایں تیار کر دہ ہوں جن پر آنکھیں عظم سکیں بھر بھی اندیشہ ہو کہشن امنیا ذرنے کچو کام کیا بھی یا ہمیں مکن سے کہ احتدال سے کس یہ چھے رہ گیا ہوں اور کمیں آسکے بڑھ گیا ہوں - بھے اعترا دن ہو کہ حب فررت کو ممبری جسادت نے اپنے ذمنہ لیا ہے دہ ممبری بساط سے یا ہرہے الیمی حالت میں ہم قشم کا اندلیشہ مکن ہیں۔ ویوان غالب ایک ترت سے مطالع میں سے خدا جاسنے کہاں کہان گیاہی

دیوان فالب ایک ترت سے مطالع میں سے فدا جائے کماں کمان تھاہیں پستیس خیالات اوکننی دنگارنگ موجیں انٹیس کمین میں ترشیدند کا مصرون چند قطروں سے ای بیان مجھاسکا ۔

ا فنک در شک کے چند موضوعات کم اور سکے گویا سوق کا اسو کچھ گیا تشدہ کا ی کے گئے میں د د جار قطرے بُرخ کے فرصت و نباکو رشک دصرت سے دیکھٹا اور گیا یہ بھی نمیں جا نتا کہ صاحبات علم و دانش کے ساسنے یہ می تابل علی می نافری سے قبول مو قوابل دوق کی گا ہوں کافیض مذہول موقوابی ہیجبرانی کا صلا ۔ رحمنت آگر قبول کرے کیا بعید سے مذر نہ کرنا گن ہ کا

ر شک فالب میں ایسے مختلف نگر سمی الحنیال عنوان سکے اشعاد بائے ما سُینے بن سے صفرت غالب کی آفا ولیسیت کا نما میت میچے انداز و ہوسسکے گا بخو بی معلوم ہو گا کہ ایک فاد را مکلام شاع اسنے ایک ایک خیال کوکس کس رنگ اورکس کس نر فی سے تعلم کرنے کا تسرف جس کرنا ہے۔ نالب اس خصوصیت سے الک بیں کد اُن سے اُن تھک خیال ت بیشہ ترتی
پر ترتی کرتے ہے جاتے ہیں اُن سے جذبات عالیہ کا بد حال سب کد دریا کی طرح
بینے ادرسیلاب کی طرح بھیل جاستے ہیں شاعراد نوشر فات میں دہ لطافیس
بین کہ بیان سے باہر - شاعری سے تمام فنون تطیفہ سے سا قد حقالی بھاری کا وہ
عالم کہ د نیا سے بین سربیجو و ہوئی جا دہی سہے ید سائل تعدید فن بر تراب ان غالب
بید سائل تعدید فن بر وہ خوار ہوتا

## جال عالب

خلد آسشیال حضرت مخم الدولد دبرالملک میرزانوشدا سدالله خان فاآب المرآبادی نم الدبلوی سکے قدر دان واکسر بیزری نے اسیسے مقدر کی میلی سطر بڑی قیمتی کھی سب -

" ہندوستان کی دوالها می کتابیں ایک دید دوسرا دیوان نمالب " "داکٹر موھیو من نے بظا ہرا یک بڑی جارت سے کا م لیاسپے لیکن واقعہ میں کہ حضرت غالب کا پاکٹرہ کی مرد دیکھنے اور سمجھنے واسلے تعربین و توصیعت بیل س کھی زیا وہ سحربیانی کرے سے مسختی ہیں ۔ کھی زیا وہ سحربیانی کرے سے مسختی ہیں ۔

یس شداکم ساحب کی طرح نیس کمتا که و یوان غالب مند درستان کی المسامی کتاب مید درستان کی المسامی کتاب میدوستان کی المسامی کتاب میدوستان اور دنیائے او ب آرو درکے سلنے وہ مقدس درستا ویز ہے جس کی تکمیس میں قدرت کی مهرانیاں بڑی حد تک شاں ہیں ۔ بڑی حد تک شاں ہیں ۔

کون که سکتاسه که غالب تلامیدالرحان کی صف اول میں نمایاں جگه نمین کھے اس کون که سکتا ہے کہ بنین کے اس کا میں اس کے دہن کو اللہ سے دہن کو اس کے دہن کو اس کی دراج کا میں کہ اس خوار سے دہن کو اس کی دراج کا میں میں جو سخت قرطان گارسانی کے ساتھ کا میں میں جو سخت قرطان گارسانی کو سیا تھا تھا ہیں ۔

اینا تی ہیں ۔

شاع رند بنی ہوتا ہے مذیبیہ رند استے الهام ہونا ہے ندوحی مذوہ علم غیب سے واسطہ رکھتا ہے گرداور ملک اکست کے مدرس واسطہ رکھتا ہے نگرا تنا ضرورہ ہے کہ عالم الغیب کا شاگرداور ملک اکست کے مدرسہ الہٰیا ت کا طالب کھم ہوتا ہے۔اس کے تیزاحیا سات مبند خیالات عالم غیر معلوم تک کے حالات ہماریے سامنے میں شکر دیتے ہیں۔

عالم اممکان میں من اسٹیا دکو ہا رہے بیگ نظر غیر محسوس طریقہ برول اس و نشیے اور کھلتے بچرتے ہیں شاعوان براصاس کی گھری نظر ڈوالیا ہے اور اپنے کا میا ہے۔ مشا ہدہ سے ایسے حیرت ناک تا کئے بیدا کہ تاسے جن کی و حبسے ہم ثنا عرسے پاکیزہ خیالات کوالہا مرسے قریب پاتے ہیں -

صدَعَلِوہ روبر وسبے جو قر گاں اٹھاسنے طاقت کہاں کہ دید کا احسال اٹھاسنے

شاء اپ تخیا ت کے زورسے بُر پر وا زبیداکرکے تام عالم کون ومکال کی سب تھا ہوں کی کسوٹی پر است تعلق سیر کرنا ہے۔ فرقہ ورقطہ و قطرہ کو دیکھتا ہے۔ کا ہوں کی کسوٹی پر چڑھا تا ہے۔ جوجیزاس کی نظر میں عظمر جاتی ہے اس برا پنا محضوص اندا زہب ن صرف کرتا ہے اگر عدہ و خیال سے ساتھ عدہ زبان والفاظ بھی ہوئے ہیں تو شعر جا دو کا کام کر جاتا ہے جس کو سفنے والے عالم سیے خودی ہیں سرو صفنے سکتے ہیں۔ ہارے بلند خیال الیت بیائی شاعروں کا بداہم ترین موضوع ہے کہ ہر چھوٹی بڑی جینو کی ایک بر چھوٹی بڑی جینو کی ایک میں بازورس ہوتا ہے۔ نزل جے سکتے ہیں وہ اسی موضوع کی ایک مین نا عرف بر جا دیا ہیں جو منا نیت کی بازورس ہوتا ہے۔ نزل جے سکتے ہیں وہ اسی موضوع کی ایک مین کی بر نرسیے۔ باوج ویک خرار کا دامن رویون اور قافنہ کی یا بندیوں سے آزاد نمیں لیکن

شاع آزا دخیال ہوتا ہے اس کی فکرا بن وسعت سے سیا کر مدکر مدکر جگہہ سیا کرلیتی ہے ادر بھیراسی غزل سے محد و دمیدان میں لا محدو دحقیقتوں کو حیرت نا *ک طربق*ا ارسمو دیتی سے حقیقت نگارشاع وں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف خیال مخدّ تف عنوان ومختلف الفاظ سے رنگ رنگ سے بھول کھلاتے ہیںا بیٹیا بی شاع جب د نیاے نبا ما ستا کی سیرکرتا ہے تواس کے جذبا ت میں حقیقت نواز سُلفتگا اُ تاز گی پیدا ہوجا نی سے اس کے خیالات کمیں سے کمیں جائینچنے ہیں تیقیق توب کا ذوق دل میں کرید کرید کریو جھتا ہے۔ سنرہ دگل کماںسے آسے ہیں ابركيا جيزت بهواكب س نوش نما ونوست بو د ار کیولول کا ذکر تنیس وه تورنگ و بوکی د نیایس حزت با صرا وفردوس شائمة من صبح أئست كى جال آرائيوں اوء عطر خيز يوں ميں بيت ہو سئے گلزارون مک آئے ہیں آغوش ممزی برورہ وایک سبزیتی ہے جا نوریعی بیچا یا مذ پوسی شاعری نگاه میں بڑی غطیم المرتبت چیز سے میں کی مدح و ننامیں سبے تكلف كُنُ فشا نيا ل كرتاسه -بركب درخان مسبز درنطن ميوستسار

برب درسان صبر درست در مراسی می می درست در می در مرورست د نتر سیست معرفت که در می در دل آویز و دلکش سبزه زارو س کوچھوٹرسٹ جو قدرت کی طرفت سے منگی زمین

ری در این سینهی ... پرهنی فرش سینهی ... کل کرند نا هم می در این در

و کیمواے ساکنان خطّه فاک اِس کوسکتے ہیں عالم آرائی

كرنيس بوكي سه سرتاك ، دوكن سطحيد خ بينا في وه سبك ترتيب اديني ينجي سبه حقيقت نايي خرگهانس يات كديير ندگان (گراسين بیٹ ند بھرلیاکریں توزمین خودس نے اپنے شکرسے بیداکیا اُسے و مال دیشس بسمحية الكر- بهاراحقيقت مبي شاعراسي دليل وحفير كماس كر دنكيمتاب تووصرت آگاہ بیامبرکی طرح اعلان توحید کرتا ہے۔ برگیاہے کداززمیں روید كلمة لا الاسم كويد

برك وكلياه كخطا مرو باطن يرنظرو الياء ورسعدي وفيني كبند خيالات ئو دیکھئے کیسی بے حقیقت چیزوں سے حقیقت پیدا کی ہے۔ معرفت وحقانیت کی بہترے بہتر درخشندہ شالیں عالب کے بیاں بکثرت ملیں گی ملکہ یوں کہنا چاہیئے کہ روشن خیالی سسے دیوان کا دیوان بقعہ نور بنا ہمواہیے ذرّہ سے آفیاً ب اورقطرہ سے دریا تک سے خیالات نها بیت خوش اسلوبی سے نظر الوسئے بین میتواور تلاش کی مگاای جب دیوان غالب کی سیر کرینگی توب کامیاب ہوگی ایک ایک غرل اور ایک ایک شعر کوا حتیا طے ساتھ پڑھنا مترطہے۔ از مرتا به ذره دل دول سے آ لينه طوطي كومشمش جميت محمقابل بحاكين تالب کے ملیند خیالات کی تمام شالاں کونقل کرنا طوالت او تھیل سال ہے

ویوان موجد و سهیرجس کاجی چاہیے عرق ریزی و گرشر خیزی کرسے بیں صرف بیصد اشعار منتصر مختصر سى مائد حواله تلم كرام بور.

حضرت غالب كاحقيقت بياطا يُرخيال لقول-ك درنگ ويوك توز آعن نه عنقائے نظر بلٹ پر و ا ز این قوت پروا زے سیلے نقطہ کو ذرات عالم کی حیان بین میں صرف کرتاہو كائنات وبرك فليفراد رارتقائى مئد يركرفشان بهوماسي -سازیک ورّ انبین فین حمین سے بیکاد ساید لالدُ بے داغ سویدائے بهار ہے تبتی تری ساما ین دجو د ذره سے ير توسے خورسنسيدسيں یاں مادہ مین نتیلہ بی لانے کے واغ کا يك ذرة زيس نيس ميكارياع كا جس کے جلوہ سے زمیں ما آسماں سرشار کو أي د بى برستى مرذره كافود عذر خوا ه ورة وره ركب خور شيد عالم ما بالعا کچه مذکی اسپیخ جمؤن رساسے در مذیاں یر قدسے آفاب کے ذر ہیں طان م بركائنات كوحركت يترسه ذوق سي ا ب طا بُرِخیال خشکی سے پروا ذکر تاسبے اور سبھے ہوئے دریاسے ایک قطرہ بانى كاليمات اورايين أمندت موسة جذبات اوربرست موك محسوسات کواس قطره آیی پرمرکوزکرت موست آبشا رنغمسے عالم کوسیراب کرتاسیے ، قطره میں دحلہ دکھائی مزمے اور جزوی کل کھیں لڑکوں کا ہوا دید کا جب نا مدہوا

تطروا بنا بھی تقیقت میں ہے دریالیکن ہم کو تقلید تنک ظرفے منصور نہیں

دلِ ہرقطرہ سبت سا زانا البحر ہم اُس سے ہیں ہارا پو چیناکی ہم اُس سے ہیں ہارا پو چیناکی ہم اُس سے ہیں ہارا پو چیناکی ہم اُس سے ہیں ہارا پو چیناکیا - یہ وہ صرت ناک جذبہ سبے جس میں ازلی جا و فَمْ کا تارہ بتارہ نو بہ نو کریف بھرا سب - اس کیف سے عالم میں فموں کی سارہ سنتہ ہا شادا ہے نگٹ ساز ہا سیا ہے ہم کر ند بنرم کر ند بنرم میں وستر جو تبار نعمہ سبت ہم کر ند بنرم میں وست وست وست وست دوست کا بنہ دیا جا تا ہے ۔ انسار نعمیش دوست کا بنہ دیا جا تا ہے ۔ انسار نعمیش دوست کا بنہ دیا جا تا ہے ۔

غرال

جس جانیم شاندکش زلف یارسه نافد داغ آبوت دشت تارسه کس کاشراغ بلوه بی حیرت کوایدا آیسند فرش شش جرت انتظار سه بی و در و تنگئ جائے فیار شوق گردام بی بی و سعت صحرا شکار ب دل مدی و دیده بینا مدعا علیه نظاره کامقد مد پورو بکار ب می برده سوت وا دئی مجنول گذریکم برز دره کان تقاب بین ل بقیار ب

دل مت گنوا خرندسی سیرہی سی سلے بے دلنے آئینہ تمثال دارسے خفلت کمین عمر واسد ضامن نشاط لئے مرگ ناگهاں سجھے کیاانتظار سے

ا فالب كى اس معركة الآراغول مع صرف تين شعربيا ل برنفل بنيس ميئ ي باتى الكراغول مي معرفة الآراغول مع معرف التعربية التعربية التعربية التعربية التعربية التعربية التعربية التعربية التعربية المستدارية المسترابية المسترابية

مشراب معرفت عبری ہوئی ہے اس شراب کے نشدیں کما جا تا ہے۔

هرچند مومشا بده حق کی گفت گو بنتی منیں ہی یا ده و مینا کے بغیر

اوراسی شراب کے طلبہ گا روں سے فہانس ہے۔

سروچے م پر چاہے ہدہ م ہے ودی میں دوخوت میں وسی میں دات ہا ہے یعنی مجسب گردش ہمیا نہ صفات عارف ہمیشہ ست سنے ذات ہا ہے

بیما نهٔ صفات و مینهٔ دات کے میکده کی را هیں حضرت خضر بھی سلیے ہیں آن کی میں ایک قبار نور میں اسکے میکده کی را هیں حضرت خضر بھی سلیے ہیں آن کی مرت بعل قبار نور

رببري قابل قبول نيس-

لازم نیس که خونرکی مم بیروی کریں. جانا کداک بزرگ میس مم سفرسط

حن اعتبار واعماً ولتناسب -

کیا گیا خنرسنے سکندرسیے اب حکیے رہنا کرے کوئی حد ستعیسی سے متعلق بھی کما جاتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرسے کوئی میرس آڈکھ کی دواکرے کوئی آخر کا مخصر طریقیت وسیحاسے اُمت کا یوں ذکر کیا جاتا ہے۔ اُن کی اُمّت میں ہوں میں میرے رہی کیو کام بند داسط میں شہرے خالب گنبر ہے قدر کھنسان

## وورحات

کیا بیاں کرے مراد وئیں گے یا ر گرائسشفتہ بیا نی مسیسری

بعض اہل علم و کمال کی زندگی تغیض وحسدا و رکیبنہ وعنا دکی جولاں گا و بی ہوا ہے گرجب ان کی ما "دی تصویر تفویر ہوتی سیومرٹ جاتی ہے اور یہ سکھتے ہوسے سٹ جاتی ہے کہ -

> مدمنرائے کال سخن سے کیا یکھے ا ستم بہائے تنابع ہنرہے کیا کھے

تورفته رفته اسن والی دنیا اس سے جوہروں کی قائل ہوتی جاتی سے گو با مرف سے بعدا ہل کمال کی زندگی کا دوسرا دُدرشروع ہوتا سے جس کو حیات بعدالمات کمنا جا سے ۔ عام طور پر دنیایس خوش نفیب و ہی لوگ کے باتے ہیں جو اپن حقیقی آل دا دلا جھوڈ کرعالم فائی سے گذرتے ہیں لیکن اُن سے زیا دہ خوش بخبت دہ لوگ ہی جہا عدہ صفات و کمالات کواولا دمجا زی کی صورت میں اپنا تا نم مقام کرک دنسر سے جاتے ہیں۔

> گرجیسے کس کس بڑائی سے دے باایں ہمد ذکرمیر المجدسے بسرسے کر اس محفل میں ہی

حاتم کی اولاد دن کا کہیں بیت نمیں لیکن اُس کی سفا و ت آج کم زند و سب نوسٹیرواں کا جراغ کل ہوگیا گرانس کی معدلت گستری ابھی تک روشنی میں سا حافظ۔سعدی ۔ع فی ۔خاقاتی کی شلیس کہاں ہیں کوئی بوجھتا بھی نمیں اُن ۔ کمالات دنیاے اوب کے سائن فرزترین نعمات ہیں۔

ان باب بین بین مرقمی لوگ د د جار روز مک رو بریش کر مجول جا

ہیں اگر کھی یا دھی آسنے تواسیت اوصات ہی کی بدولت۔

شمع تجبتی ہی تو اُس میں سے دھوا لُ الفتا ہی شعلۂ عشق سب پوش ہوا میرسے بعد

مرے دامے کی صورتیں بھول جاتی ہیں مگر مسیرتیں یا درمہتی ہیں کیونکہ ما دیات فانی ہیں اوراس درجہ فانی ہیں کہ دنیا انھیں زیادہ عرصہ تک اپنے دل ملغ کے گوشوں میں نمیں رکھ سکتی مگر دو عانی تعلقات زمانہ لامعلوم تک زندہ اور بحفوظ ہے۔ ہیں جن کا وجودا ولا دھیقی سے ہتر ہوتا ہی۔

يونى مّرت كه غالب مركميا برمادة تاسية ملك وه براك بات بركستاكديوال مّا توكيا في

آج ۱ د ب اُردوی وسیع د نیایس غالب کی یا دمآر ، بهور بی بت ال کے کمالات غود اُک کی زندگی سے سلے کامیاب نه بهو سے بول کمین ا ب اُن کی روحا نی زندگی سے سلتے پوری حایت کررہے ہیں ۔ غالب کوئی مقندریا با از بستی منیں رکھتے ستھے سونٹیت سے آیائی پسٹیسپ گری گا

غالب کوئی مقندریا با اثریسی نبیس رکھتے سقے سوشیت سے آیا ئی ببینیسپر گرفتا سوئیٹ سے ہے پیشہ آبا سپ گری کھیٹ موی ذریعۂ ع<sup>ور س</sup>ت نبیس مجھے

سکین آج فالب کی عقت غالب کی آبرد کا بھل کیا پر چینا سوئٹت سے سیاہی ۔ کی دنیائے اوب میں تاج پوشی ہو رہی سہے جمال آلدو کو اسپتے اس فرماں روا پر نا ذہے اور رہنگا

اب فرا غالب كى حبانى زندگى برهى اك نكاه برمال داسلة اورو كليم كموه ه كيسه كيسة شكود س سع بعرى ہے -

بون سرا بإسازة بنك شكايت بكوند إوج بريسى بيتركد لوكون ين جيرت وج

مُرِيون بون شكوون سے بوراً كت بيسياما وك داچير فرئ بجرو يكے كيا وا سے

زیل کے مقطع سے دروناک زندگی کا پتہ ملتا ہے۔ زندگی اپنی جب اسٹ بل سے گذری آلیہ ہم جی کیا یا دکریں گے کہ خدار سکھتے سقے

ارسدی ایس جنب اس سے لذری لب میں جم بی تیا یا دریں سے در مدار سے سے کون جانے کہ زندگی کن مصائب دا لام کے ساتھ گذر دہی تی کہ جنے بیعنے ہوئے دل سے منطق موسکا آخ کہ بی ڈالا کہ جب اسٹنگل یعنی انفیس مصیبتر سے زندگی

كذرى قويم تعى كما ما دكرين مركم كماجانين كرك خدا ركھتے تھے ۔ اسى مقعد كوايك فارسى كي مقطع من على ا داكياما تا سي تلكن بيا بطبعيت كا ند دادرهی زیاده سے عراستی س گفتتی نئیت که برغالب ناکام حیه رفت بیتوان گفت که این بیده خداوند نداشت كيف ك قابل تيس بوكه فالسب ناكام بركيا گذرى كما جا سكاب كريد سبنده ضدا و ندینس رکھتا۔ کیا در د ناک عالت اس بنده کی ہے جس کا کوئی خدا د ندنہیں اس کی زندگی طی کونی زندگی ہے جس کا کوئ پوشھنے وال مذہو کیس غضب کی ناکا می ہے اورکس میں اکی نامرا ذی سے کہ بندہ کو یا خدا ہی نہیں رکھتا - اب اسے پوچھے توکون بو چھے کون اس کی معیدیوں کو دور کرسے اور کون اسے ستی قیفی وسے -گوش منت کش گلیا بک آستی به بهوا دتی سا زدخیز و مردم خیزشهرا دراس کی نسکامیت کوئی معمولی و اقعد ما حا د نهرنیس ب انقلاب زمانه كالورام تبيه غالب في ايك شعريس كدوالا -م اب اس مموره من محط عُم الفت عالب ہم نے یہ ما ناکد دتی مان کھائیں سے کیا ولی ہویا وئی سے بہترونیا کا کوئی دوسرامقام اگرغماً لفت کا تعطب كووه ي کی مگہ ہنیں اگرکوئی رہیکا توزندگی دشوارسے دشوار تر ہوگی -غالب مے لئے دنی میں عرصه جا تاکا ننگ بیونا ران کے تا مرمعائب والام كا

تيتيب ا خرى روطن جول ا درب وطن بوك ليكن كروش ايام سف سا قدند جهورا غ بت يس فعي طال بيستورريا-تقى دطن ميں شان كميا غالب كه بدوزيت س قارُ سبه تعلف بهول وهشت خس كرهمن ميرينين مها فرت کی تقیینوں برجیب دل شاکی جو تاسیے تو یا ران وطن کی ہے عمر یا ب بى بادا ما قى يى اس عداب دوگوندى مىركى كىيى يولىكى ماتى سايى -كريكس مذسه بوغ بت كى شكايت ما تم كوب مرسة واران وطن ما وتنسيس نسكايول كاسلسله صرحت بإدان وطن بي كك بنيس ب ابناك دمال كى حالت يرعى يوركما جا تاري كول كيا فولى المطاع ابناسة زمال فالب ائى نے كى بدى اكرجس سے بينے ار بانكى فالب كساتدا في دنياكا بوطرز تياك محاوه استطع عظا برب ين بون ادرا فسردكي كي آرزوغا ليب كدول ديكه كرطب رزتياك اللاونسيا بلكميا علق کی بٹیانگی اور غالب کی این آب تسلیمس پرورد لہجیمیں ہے -بيكائلى فلن سى بيدل من وقالب كوئى جور تير واقدمرى فإن فداس انتماس فالممدى كى عبرت ناك تصويران تفظول مي ليميني كئ سے -مخصر مرنے ہے ہومیں کی امسید ناائمیدی آس کی دیکھا جا ہے

عالم ماس مي واردات قلب كا اظاراس طح بوتاب، مجدد ول كرزندكان اورسيد بمن است دل مي شان اورس عاں کا میوں اور مصیب توں کے اختتام کا انتظار بوں کیاجار ما ہے۔ ہومکیں فالب بلیش سب شام ایک مرگ نا کیا نی ا درست يه غالب كي معمولي زندگي كي روح فرسا دامستانين تعيس جومختصرط لقديربيان وگئیر عنمنی طور پر شاعرا نه زندگی او را س سے اعلیٰ کما لا سنا کی نا قدری کا گلہ بھی لوستي موسك دل كي آوازيس سيخ - فراقي -ہارے شعر ہیں اب صرف دلگی غالب گفلاکه فائده عرض منزیس خاک نمیس غالب مانكمة بردر دمعانى تسترأت د زمارى كج هميدل كم مقابله مي بول كين ومحتول سيا -منستائش کی تمنا مذ صلے کی فرا گرمنیں ہیں مرے اشعادین منی یہی عيات غالب كيدوه حالات بي جومطالعد د بوان سعمعلوم بوتم كلكاكسي بيكون مرس دل كامعسا المد شعرول کے انتخاب نے دمواکیا میکھے تفصيلي حالات مدصرت تذكره لاليول في فلمدندكي بن بلكه و غالب في لين اكثر وقوں ميں مخرمر فرمائے ہيں۔ جيائيدايک رفقه ميں فرمائے ہيں۔ بالغ بس كالفاكرميرا باب مرا- فوبرس كالقاكم جامراأس كى جاگيرك وون بي ميرساد دميرك شركا رحقيقى كواسيط شاس جاكير نواب احدّني قال وس بزاد روبيا اس مختصر سے رفتہ میں خالب نے اپنے دور حیات کے تام روح فرساحال تباتیا کر دیتے ہیں جن کے بعد کسی تفقیلی تذکرہ کی چنداں منرورت انیں اگرول اثر قبول کرے نواٹنا ہی دیجنا اور سمجینا کافی ہے کہ بیشتر وقوں میں کھا گیا ہے۔ موت کا طالب خالد مرک ناگہاں کا طالب خالب ۔

حیات فالعب کی تا مترمصیبیق اور جال کامیوں کاقیقی ملد جو افیس قدرت کی طرف سے عطا ہوا وہ ان کے پاکیزہ جذیات کے اندر قبارت کک کے سے . اضورت سے کا ندر قبارت کک اندر ہو، سوز ہو ، گدا ز ہوتا کداس سے کلام میں فی در د ہو، سوز ہو ، گدا ز ہوتا کداس سے کلام میں فیر معمولی اثر پیدا ہوا گرسینہ کے اندر جرف دل ہیں ہیں توقیقی خد بات کی پر کیف مرم سی نخیلات میں ہیں ایو کیش ۔

نالب کی زندگی سے جو مالات سے وہ اُن کی زندگی سے ساتھ گذرگے یہ یہ نے رفائی اُڑات ان سے بلندا ہمک کلام میں ہمیشہ کے سیلے باتی کہ وہ سکے اور انھیں افرات کی بدولت غالب کو ایک ووسری زندگی ہیلی زندگی سے زیادہ شان دارادر زیادہ کا میاب اُسیت ہم ویک کون کہ سکتا ہم کہ خالب اسیت ہم شعرک اندر زئدہ منیں ہیں اُن کی علی دا دبی زندگی کا بنایت کا میاب وورسے یہ زندگی قدرت کا عطیرہ ہے جہ ہرایک کو نیس عطا ہوتا ہوت کی عبوری اگر تقوری دیر کے لئے اوارث وے اور ہم کا میاب کے ور اس میں اُن کی طوت ووڑے کا اس خالب کے ور ہم ایک خور میں ہو گا ہے عدہ نائے اور ہم میں ہو گی ہے۔ اگر می ہم والی ہور کی ہے۔ ای ہم ہم ہم کو میں ہو گی ہے۔ ایک ہم احتوال ہیں ہو گی ہے۔ اگر می ہم والی ہم والی



یمودیکھے اندا زُگلُ افشا فن گفت ار رکد دے کوئی بیا مذوحهها مرے آ گے

مبخله دیگر اصناف شعرکے ساتی نا مدھی ایک تقل صنف سے ہا را شاع جب لیے خیابی میکدہ میں بینچکر د و چارجام خالی کر دیتا ہے تو پھر نسٹہ کی ترنگ میں خدا جائے <del>کس</del>

خاطب وركتا ہے۔

ہم سے گفل جاؤ برقت مے برسی ایک دن در ندیم جیٹری کے دکو کر عذر سی ایک دن

نشکی حالت بیرکسی کی حقیقت کوبے عاب دیکھنے کی تمناکیسی زبردست توخی اور کیسا رندا مذا ندا زہے چھیڑنے کی دھمی مگر عذرستی سے ساتھ اس ستم ظریفی بیض اطلے

كى تراب ك مرتباي -

ذرا كرم خيال ساس شعر كا جائزه لياجائ وغالب كم اند تخيل كى بإكيزه

خصوصيت ظا براد -

فالب کے مندسے مام گلما ہے توان کی زبان حقیقت ترجان سے دہی بامتیں اور ہوتی ہیں جو پاکیز گی کی مبترین سے بہترین شالیں ہوتی ہیں - اِس دعوے کی کوسیل کے لئے سے پرستی کی حقیقت ملاحظہ ہو -

مع سے غرص نشاط ہے کس دوسیاہ کو أكساكون بيخ دى بي دن دات عابي كتنا بلنداد ركتنا ياكيزه خيال ساسي بي جائي سيدليكن عين ونشاط ك في یی جاتی دنیا اور دنیا سے علیش وغمرسے حیمکا را دلوانے والی بےخو دی کے لیا يي جاتي ہے۔ ادل گذرگاه فیال مد و ماغ بی سبی گرنفس ما دهمسرمنزل تقوی مذیروا کتنی میفائی سے کہا جا ریا ہے کہفنس اگرز ہو وتقویٰ کی نغرل بنیں ہے ٹوول م وساغ سے خیال کی گذر گا ہی مراد میں کرانسٹ کو نقو کی نعنی پر مینزگاری نصیب نہیں مدتی ہے آوایک الی بعافرہ ی نفیدب ہوس کے عالم میں نفس بی کوئی قدم زاگا سے پرسے غالب کی بادہ پرستی کا را زور نہ وہ توٹ کے لیے عالف بن کر کہ کڑا تادلىس رە ىجائے ئىرى كىلاگ د د زخ میں ڈال د د کوئی سلے کر ہشت کو کیونکہ ۔ ده پیزجس کے لئے بم کو بواسٹت ونر سوائے بادہ گفام ومشکبوکیات ہادے ول یں سے گی لاگ ہے بارہ کلفام کی طلب سے اس واسط ہم کوہش غرنبية اورمه ولهبتت كے لئے عبا دت فداكرتے ہيں - يہ عبا دت خالصّالوم اللّه

عزیزی او ارمه ول میسات سے سے عبا دی خدا رہے ہیں۔ یہ عیادت خالصالوم اللہ مولاً میں میں عبادت کا اور اللہ مولاً فیس میں عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادا میں موفی بزرگ سے شراب میں کی اجازت کی علی معاذا مندصوفی بزرگ

اور شراب بینے کی اجازت سونی نیس کسی میکدے سکے نکالے بہوئے بیرمغاں کے ساتھ یہ اختراب داندی ہوت بیرمغاں کے ساتھ یہ اخراب کا مذخراب می بدواسی کا سرف ملآ ۔ می بدواسی کا سرف ملآ ۔

ایسافتوی جوجراً م کوهلال پاهلال کو دا م کردس- با د خاهون ادر حکومت والون کو توالعبة مل سکتا ہے خالب جیسے غریب شاع کولا کھ برس بھی نہیں مل سکتا۔ خالیا بیر پیود و فقوی اس کے صادر کیا گیا ہے کہ خالب کا پاکیزہ کلام اعلیٰ درجہ سکے تصوف سے مالا مال ہے۔ بہذا خالب کو صوفی بنانے کی یہ اتو کھی ترکیب سوجھی۔ سلسلے کے سائے اور تو کوئی نہ مل مگرا یک ایسا بزرگ جو حرام کو حلال کرنے والا ہوت لاتول ولا قوق آلّ بالشرد

بیشک غالب کے اشعار تصرّف کے بیترین مقامات ہیں۔ اور غالب کی طبیعت حمّیت آشنا ہے لیکن آن کا حمّری همّیده کمیس اور ند تھا۔ غالب کا مرکز عقیدت ہاں تھا جمال تصوف کی معرارہ تا تی جاتی ہے۔

غالب ندیم دوست سے آئی ہی لیجئے دوست مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں

کسی صوفی سیر مشراب پینے کی اجازت لینا ایک صفحکہ خیز بابت سید خالب تو قوہ ہی شاعوا ند رنگ میں عجمیب وغریب فتوی صا در فرماتے ہیں حمن سیحنبین شینے والو کی گیڑیاں اجبل جائیں۔ فرماتے ہیں۔

کل کے لئے کرآج نہ ختت شرا ب یں یسو سے طن ہی ساقی کوٹر کے با ب میں خلاجانے یہ سوئے بلن کہاں سے خالب کوہا کہ لگا جس کواس شعریں ہمرنا کرکے قیامت ڈھا دی-وا تعربیہ کہ غالب الفاظ کا استعال جانے تھے الا ممل شاع ی اور سخن طرازی ہے ۔

دوكسسرامطلع طاحظه بو-

بىت سى عسنىدگىتى شراب كم كيا سى غلام ساق كوزىيوں مجد كوغم كياسة

ایک مقام پرخشت شراب کو ساتی کو ترک باب میں سو رطن قراد کا اسپنا جوش مقام پرخشت شراب کو ساتی کو ترک باب میں سو رطن قراد کا اسپنا جوش عقیدت کو فا ہرکرتے ہیں اور سزا و جزا کو بھی محسوس کرنے ہیں قریم فیاما کو ترکی غلامی غلامی کا ہوش و فروش اس کینے برمجود کردا

جیس بازارمعاشی اردا نند ۴ سب که سوا تیرسه کوئی اس کا خریدار نهیں ا پنانام ادر اپنیخ فریدار کا پیترکس ترنگ میں بتایا جا آہے۔ غالمب نام آورم نام ونشائم میرس نام اسد انشرمن من اسد اللیم میکنے کی شان کھی ماحظہ ہو۔ کیک جاتے ہیں ہم آپ متاع ہنرکے ملک کیکن عمیا رطسب ح خریدا ر دیجھ کر

Jat



عنْق برزدر منیں ہے یہ وہ اسٹن غالب کر نگائے زیکے اور بجھائے نہ بے مجھے

عالم عِشَ کی تعربیت کرتے میں کہ بیدہ ہ آگ ہے جس برکسی کا زود ہنیں آپا معمولی آگ بر تو بہ تا اوسے کہ وہ نگائی بھی جاتی ہے اور کھیا ای عجی جاتی ہے عفق کی آگ اس خفنب کی آگ ہے کہ اگر کوئی اسے لگانا جا ہے تواضا اِسا

اورنگى بدن كو كجها ناجاب و جهائ نديين -

آتش بازی ہے جیسے تنفل اطفال ہے موز جگرے مجی ای طور کا ما ا تفاء و جیش مجی قیا مت کوئی اوکوں کے لیے کیا ہے کیا کھیل گا

عنق كا يَا دكرف دا لا قيامت بني أنت كا يركاله تعاجلاكون وقلب ا

دكاؤل كُم تا غابي الرفوس زماسك في

مرا هر داغ دل اک نخم سه سر و حرافال کا تعریب میشور کار

اكر زائدة فرصت رى و فع ديا نوس في دكا و ن كاكر تن كالمراود

بابوتاب ميرك دل كابرايك داغ مروسرا فالكامخميد خدا کی بنا مکس قیامت کے تا شد کا وصلہ سے معلوم نیں دل میں کینے دل عین لوكو لكوس تورشيد حال تاب كا دعوكا ہرروز دکھا تاہوں میں اک داغ نماں در برداغ سرد جاغان كالخميب حب تمنيك بوساكا وكنت سرداتسي سار ں گے اوراُن سب میں شعنب کا جرا غان ہوگا اس تر تی کی جل کو نی انتہا ہی دل کے ہردغ کوسرو جرا غال کالخم قرار دے کرآ تشن عثق کی میا دیات کو عار ندنگا دے ہیں یہ اسی حقیقت کا استعار ہ ہے جوانسان کے دل میں تنق ومحبہت كم يهيل نقطه كي صور ت مين بوتي سهته فطرت انسا نبير جب عنوان مجبت كو اختيار تی ہے توعش کی لا متناہی داستانی*ں میں سے مترقع ابو* آی ہیں غالب نے ارتفظہ سروحانا ل كاتم قراد دے كرا ترعنى كى تيامت سوز تشريح كى سب يا دج ديك جمال منكام بيدائي منين ہیں جراغان شبستان دل بیروا مذہم باوجو د که ایک دنیا ہے ایک جمال ہے مگر نہ کا مدخانی نبیں ہے اس ہِراغاں ہیں جو قلب ہر وا مذکے سنبتا ن میں ہوتا ہے -کا سوزناک محبت کی تعربیت میں سیے کہ دہ دل بی دل میں لگتی اور پھڑکتی ہے اور ، کی دنیا کو صلما مواکو ه طور بنا دیتی سیم محری او ه کوئی مینگام انیس بر باکرتی -ت بالكل اليي يي موتى ب جي جي بروا ندسے فلب كوشستان بي بوتى ہے الك پوتی ہے گرکسی کو کیا خرکر قلعب پروا مذیس کیا ہے دنیا بد آسی و قست آس کی عقیقت

ئغ باركي آب وماب رنگه كريس كبور بنرمل كيا مجه كوجل كرخاك و وانا جلسنة تقامگرا بیانتیں ہوا اب این قرت دیدا رکو د کھے کر حلتا ہوں ۔ شعلیس نه دونی بوس شعلیسے بوکی جي كس متدرا فسرد كي ول يول يو دل کی افسرد گی برکس قدر حلیا ہوں سوزش دل عبی اسقد رینہ حل کتی جو بایت كمه شعليه سے مذموني وه شعله كي ہوسناكي سے ہوئي حلنا پيرطور ہوا پھر تھيا فيدگي ەل كى ئىكايت ىق بجانب رى*ي -*ہوس شعله کا اندازہ نبین کیا جا سکتا کہ دیکتی ادرکس قدرسے البیتہ اس کی تین کا بدعال ہے کہ شعلہ سے تھی بڑھد کے ہے۔ پوچ سے کیا دجو دو عدم الب شوق کا آپ این آگ سے ض و خاشاً کی اوسکے المراشوق كے وجود وعدم كا حال كيا بديسے موده اين أك كے آپ بى ض وفاشاك بوسكم جلاس عصم جال ول عي مل كيا موكا كرمدت ہوجواب دا كدمبتحوكماس تكيل شوق كى إس سعبترك فى صورت منين بوقى كدا نيان أس م يست مرسطے جب تک ایسامیں ہوتا کوئی شوق پورا تنیں ہوتا ہی تعلیم اس شعری ہے است وجود ومدم كوايك كردينا اين أك كے لئے آپ ي ض دفا شاك مانا ہست بڑی کا بیاتی ہے۔

كو سيمي كى دب كون بن ما مداكان بو-أطونتأس ساس منتي أتش نفس كوي س كى صدا بوجلوه برق فنا بي ول أس معني آ ترفض كو دهو تدهد را سبي ص كي آوا زيس علوه برقالا ليني اليي يرموزاً واز بوج برق فناين كرجل واسك بطيع لمن ترانى وبرق طوا وه نتي عشق تمناس كه مير صورت شمع شعلة مانبين عكر دستيد دوابي حاسية تناحثق کی وہ گرمی ہے کہ میرشمع کے ما نند شعلہ مگر کی نبعن مک رسید دوالی يعنى تام بكرس آك لكاكرعشق كى روشى بسيلا سن كى أرزد -جی بلے ذوق فنا کی ناتمامی پرمذکیوں يس منين علما نفس برحيداً تش بارسي ذوق نناکی ناتا می بعین عدم کمال برجی کیوں مذیعے با دجو د کرنفس آتش بار ليكن مينس علما-ملاب دل كركول نرم اك بارمل كي العناتا ي نفن شعله بارحيف دل اس سنے جل رہا ہے کہ ہم ایک ہی بارکیوں ندیل سکتے نفسِ شعلہ بارکی اُ كيول بن كليانة تاب أين يار د كيسكر طلما بوراي طاقت ديدار د كيسكر

آت کده بے سینه مرارا زنهان اسے والے اگر معرض اظاری کے پوشیده راز دیعنی آت عتق سے میراسیندات کده سے واس اگرده معرض أ فهادين آئے اس كا ظاہر مونا اجمالنيس كون اس كى تاب لا تميكا -کیانمی ارنے رسوا لگے اگ اس محبت کو نەلائے بوكە ما مضطميرا دازدا كىيول بس اتنا بی ظا بهرکر دینا کا فی ہے کہ میراسینہ را زنها ں سے آتش کد ہ ہیں۔ دل مراسوز نا اس بعما باجائيا أتش فاموش كے مانندگو يا جل گيا دلدين وق وق يا ديار مك بي بين ماك ساكم سي لكن ين كرجو تعالى كما يرعدم سے بھی ہے ہون در فال اور بری آ و آتشیں سے بال مقاصل کیا عِ مَن يَلْحِيُهُ وَ مِر الدلينَّة كَ كُرى كما ل كَعِد خيال آيا تقا وشت كاكر صحرا ملِّيا دل منس تحصکه د کھا تا ور مذ داغوں کی ہمار اس جدا غاں کا کروں کیا کا روز ما جل گیا سوز نهاں سے میرا دل کھتے بند جل گیا اورا پیا چیچے سے مِل گیا جیسے جب چانى بونى آگ -دل مين وس كا دوق اوريارى يا دىك باقى نيس اس گھويس اليي آگ لگياً و كيه تما عل تقن كرفاك بوكيا -میں عدم سے برے بینی دور ہوں در مند میں معجامل جاتا جب کدمیری آواتہ سے عنقا کا بال طل گیا۔ جو براندستند کی گرمی کمیا عرص سیجی اگرعرص سیجیے تو خدا جانے کیسی اور کمالگا

آگ ملے صرف وحشت کے خیال برتو یہ ہوا کہ صحوامیں آگ لگی اورو جل گیا۔ و اغوں کی مها رو بھیے سے قابل ہے گرکیا کروں ول بنیں وکھا تاہیں اسس يرا غان كاكبيا كرون سي كاكا ر فرما على كبيا -يك قلم كا غذا تن زده وسيصفح وشت نعتن مامس سے تب گر می رفعار مهوز تما صفح دشت کیٹ فلم کا غذا مش زد و بعنی حل ہوا کا غذہ ہے ایسا اس کئے ہے کہ یا وں کے نفتن میں رفتار کی الجی تک سوزین ہے کس قیامت کی آگ ہے جس في دشت كوصلا أوا لا -بس كربون عالب اسيري مي في أتش زيرا موئے انش دیدہ ہے طقہ مری زنجیر کا آتش فشانی کا مذاق آزادی ہی تک محدود نیں اسپری میں بھی بیرحال ہے كه قيدو بندسف جوتلو و ن بن آگ لگائي ہے وه ائني نيزىپ كەزىخىركا جراك كلى موسے آتش دیدہ سے۔ صورت دست المشارك مراي مواغال يحص اترآ بليس عادهٔ محراك جنول بولكم شل بل شمع بريث ال مجيس شُونِ دیداریس گرتو بچھے گرون مارے مگر گرم سے اک آگ بگتی ہے آس ہے بیرا غان ش و فاشاک کلستاں فیصیر باؤل میں آبلہ اور آبلہ میں میں اثریہ گری ہے کہ صحرا کے جنوں کا جا وہ موتی کی

لالوں سے مانندروشن ہے۔

اگردیدار کے شوق میں میری گردن ماری جا سے بیٹی میں قبل کیا جاؤں تومیری نگار سمع کے گل کے ماند محد سے علیحدہ ہو جائے۔ میری گرم نگا ہ سے اک آگٹیکی ہے جس سے گلتاں کا تمام خس فا ٹاک يس انمرون في ديواند زيارت كا وطفلال ب شرارسنگ نے تربت میری کل فشا ن کی زندگی میں توعشق کاشغل آنش ماری تھا ہی مرسے سے بعد بھی بیرال ہے کہ دولنا کی تربت زیازت کا وطفلاں ہے لڑکے سنگ بازی کررہے ہیں اور سنتعلے تربت پرالول ايرهادين -ب ننگ سیندل اگرآ تست کده مذہو ب عاردل فس اگرآ ذرفشاں سیں دل اگرة تشكده منه و توسيسند ك سائة ننگ سي نفس الكُذر فشا سنيس تودل کے لئے عاریت ر ملوه زاراتش دوزخ بهارا دل سهي نىندىشور قامستى*س كى آب گل*ىس ہى ما ناکد ہماراول آتن دوزخ کا جلوہ زارسے عصنب کی آگ نگائے ہوئے ہا ليكن شور قيامت كافتنكس كى آب وكل سيس كون سي جوقيا مت بريا كياس أَتِنْ دوزخ مِن يدكري كها ن

موزعشم إئ بنان اورس

ہمارے دل کو دورتے نہیجھوا پیاسمجھنا غلطی ہے بھلا آتش دوزرخ میں اتن گری کماں تم إئے نمانی کی آگ سے دیگرہے۔ ملتی سے خوسنے بارسے نا را لہا ہا ہیں كافر ہول گرینلتی ہوراحت عذاب میں اسماب نا رسے خوٹے یا رملی ہے دل سوز وجانسوز ہے اگر عذا بالینی آگ يس جلتي يوائد احت ما طي يو تو كا فر بهول -حصرت غالب کے قلم کی مہ تما مت سوزگری جو سروحیا غاں کے تنم اور تلب بردا مذك شيسان سع متروع بوي د نياسي عنق بركسقدرا دركما ل كما في ي صرف شاء ارز ترقی منیں ملکہ بڑھتے ہوئے جذبات عشقیہ کی مہلی تصویریں ہیں جھ حقيقت كي زنگ ور دعن سيمزين بي -وى أتشكره بوسيندين يوستيد وقفا أسى في مصرف دل وردل كى دينا كوهلا يا بلكه يرعنقا تك كوجلا ثرا لاغالب فيص عنقاكا ذكر كمياسي أس سيرم ادعالم فاني ب عب معمقلق فرمات بس جزنام نبين عبورت عسالم بجهم منظور جزدہم نیں ہستی اسٹیا مرے آگے

جر دہم نمیں ہمسی مسیا مرے آگے ہ تش عشق کی بہت بڑی کا میا بی ہی ہے کہ وہ دینا کوجلا ڈالے اور قلب شق کو دینا کے زشت وزیوں کی ہوائے ناپاک سے محفوظ کر دھے اگر عاشق کے دل میں یوآگ نمیں ہے تو بیٹیک اُس کا دل سینڈ کے لیٹے ننگ ہے اگر دل کو اس اسک میں راحت مذھے تو بلاسٹ بد کا حشر ہے۔

غالب سے تخیلات کی انتہا ئی گرموں کو دھکھیے'۔ ملی سے خوے مارسے ارالیّا ب بیں اس شعرے پہلےمصرعہ میں معشوق کی شان جلالی اور دو سرے میں کیفیات دلَّذَا تَعَشُّقُ كُومِيانُ كَيَاسِمٌ كَا فَرَاوِر عَذَا بِ بِيدُ دُوا لِفَا ظُشُّعُرِينٌ عُنْ حَقِّقِي كَي تفبيرات بيان كرسته بي ادر تبلاسته بين كه وه عاشق جو رضائب معشوق كا دلداد ہے اگر مجوب اُسے اپنی مرحنی سے آگ میں بھی ڈال دسے تو آگ اُس کے لیا گلزار موجائیگی اوراً سے اس عذا ب میں راحت ملیگی اگر راحت ندیے گی تو دو عاشق نبیں دل و بی ہے جو رصا سے مجوب میں ننا ہو کر دینا کی تعلیف وراد ہے بالكل سي خبر الوجائب بسبة مك اليانهين بيوناعشق اسينه كمال كونهين بهنجابيه وه ر موزعتٰق ہر حفیس بیان کرنے سکے سلئے بڑے بڑے دنیتر کی صرورت ہے ہا ظالب كاسامعجز باين شاع بو توالبية درياكو كو زسي يم دست بلكه قطره قطره مين كز كرسيسك ما وه ترس الت كشبك فروغ خط پیالہ سسرا سزنگا و گلّ میس ہے



جاري هي آسد داغ جگرس مرتحقيل التن كده جاكيرسمت درينه بهوالق

ٱتْنِ فْرا ق مِي سُلِكَنَّهُ ا دِرْ صِلْحُ والْسِلِحِ والسِينِ دل كِي ٱلْك كُو مُقْرِ كَاكْرِيكَتْم بِي شب كدبرق سوزغم سے زہرہ ابرآ بھا شعلہ جوالہ ہراك حلقة گردا ب تھا فرش سي تاعرش ال طوفا تعاميح ربك كل يا ن ربيس سي آسال تك فعتر العقا

جب آه دفعان برآماده بهوت این تو تودیجی فرش سے عرش مک طوفان بریا کردیتے ہیں اور آتش کدہ قلب کی سوزنا کیوں سے دامن برآنسو و ل کی حقیقتیں

ارتے ہیں می غالب کی شعلہ فشا منوں کے بعدا شک ریز ہوں سے اپنے چند

مفعات كوثير نم كرتا يون -د نیاا شک آدم سے خمیر سے بنا نی گئی ہے اس کی نشو و ناصفی اللّہ کی سٹر أن بوں سر بہوتی ہے جبّت کا عمر الم ہو یا جیٹے کا ماتم ترک اولی کا صدمہ یا تقرّب

سے ملیحدگی کارونا ابوالبشرکی زندگی اک اسیسے بنگامدسے ساتھ تقی صرکا سلسا اُن کے فرزندوں میں آج تک ہے اور قیامت مک رہیگا۔

ايك إسكامه يدموقوت ب كرى دون

و در غم ی سی نغیات وی شهی

ان قطرات کی قدر و نمزلت کون بناسکا ہے اور کون بچھ سکتا ہے جو کیفیات قلب کا جو ہرب کر آنکھوں میں آتے ہیں و نیا انفین حقیر سیجھ لیکن حقیقت یہ ہے کا خدا کے نزدیک یہ بڑی جیسینزی ہیں جب ہی قورہ مکم دیتا ہے کہ ہنسو کم روقو زیاہ یہ وہ خدائی فلسفہ ہے جس کی تشریح علی ارباب روحا نیا ہے نے ہمیشہ کی ہجہ سالکیں وصالحین کے جموز بیڑوں میں کوئی دولت و نثروت نہ سلے کی مگر آگن سے مصلوں کے اوپر آلنووں کے چکتے ہوئے وئی دولت و نثروت نہ سلے کی مگر آگن سے مصلوں کے معل ت بنائیں گے۔

ا سنووں کافلسفہ سمجھنے سے سلئے صرف اتنا جان لینا کا فی ہے کہ آسنو قلوب انسانی کو دھوکر ہاک وصاف کردیتا ہے۔قلب کی صفائی و باکیزگی سے بڑھ کرا کوئی شفے ہے نہ الشان کوجا ہے ۔

> روے سے اورشق میں بے باک ہوگئے دھوئے سکئے ہم اتنا کدس یاک ہو گئے

سالکین دصالیین ضداکی یا دمیں اوستے ہیں اور روکر باک وسے باک ہوجات ہیں بڑے بڑے ولی اللہ-بڑے بڑے بڑے بئی - رسول بیمبراسی حقیقت بیرس بذبرہ اُن کی زندگی آنسووں میں ڈوب کر بربہا رکھی -

نیر معلوم کس کی لهو با نی بهوا بلوگا نیامت بی سرنتک لو دیونا تیری مرکال کا

فقیر- با دستاه - حاکم محکوم . مربین - تندرست - قبیدی - آزا د- شیرفار توعمر- بوان - بوژها عاعرض که کونی مجعی بو دینا بغیر هرایک کورگ اسے چھوٹرتی نمیں

ميله سيم انگفيس نم ضرور موتي ميس كم مايز يا ده -غم اگرم چانگس سے بدکمان بین کدول ہی غم عشق اگرید بهوتاعست به روز کا ر بهوتا ميارك بين ده بهستيان جو حكم خداسي مبنتي كم اور روتي زياده بي اورسعو و ہیں وہ پاک دجود جواسینے کوعثق خدامیں اسو وُں سے شرا لو ر رکھتے ہیں۔ سی حب عنوان سے قلم کوجنیش دسے رہا ہوں وہ بظا ہرمیرسے موضوعات سے الك بيكيان اس خفرسى مهدك الرات من أعيل كردكها و الكاكر حفرب غالب كتنے زبردست حقیقت نگارتھے انھیں اس فن میں کسی دستسگا ہ تھی ۔ سکی ليفيات وقيقي جذمات كونظم كرسفين كس ورج ملكه تقار الرسبه وليس دسيك تورونے رولا نے سے مضامین ہی کیا غزلیں تواس سلے نظری جاتی ہیں اوراس لیے بڑھی جاتی ہی کطبیعت میں سرور پیدا ہو نذکہ رونے سے لیے غزل کو مرشیہ سے وا سطه ہی کیا لیکن بینعیال فلط اور پا لکل غلط سہے۔غزل غزل ہی ہنیں بہشع شعربی منیں اگرسا زنشا طاکی نقرنی آوا زین کربایرہ کی طرح غائب ہو جائے. ساميين كتبيم يامحفل كقمقولين دوب كرفا موجائے-غزل وه غزل سه ، شعره ه شعر سه به مسننه والم سح قلب كو برما برما كم نقش كالحرين جائے - جگريس تيري طرح دهنس جائے نشتري طرح دوب طائے سوز وگدانكا دريابها دسے يعسيات و مذبات كي و منايس سيلا بعظيم بريا كروسي طبيعت كوحقيقي لذّت اورنفس كو فطرى حكمشني بنحيثم . بهي عطيات عجبر فانی ہیں جو نمالی سے بہاں مکبٹرت پائے جاتے ہیں۔

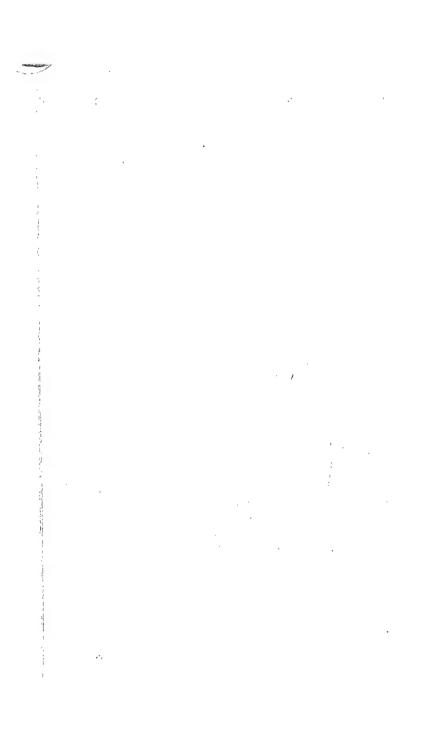



مارا زمانے نے اسد <sup>بہلد</sup> ہاں توہوں به رلوے کہاں وہ جوانی کدھر کئی



شبنون وترخ عرق فشان كاغم مقا كياش كرون كهطر فدتر عالم تقا دديايي بزار آنكوسي من تلك برقطره اشك ديده يرنم عقا مبوب کی زلفت اوراًس کے عرق فشاں منے کا را سنا کوغم تھا رات کا حال کسیا باك كرون ا دركيا شرح كرون كه وه كيساعيب عالم عقاله

بجامے دوآ کھوں کے ہزار آ تکھوں سے ما بہتے رویا کیا اس لئے کہ انسو کا بهرقطره ايك ديدة يُرنم عقا -

دل من عِفر كريد نے النج من مقاما غالب آه جو تطره مذ نكل مقا سوطومت ال نكلا

حرمان مخبت و بهجرا ل نفييب جن سے قلب و مگر خون اور خون یا بی موکر آنکھوں سے بہتے کے لیے ہمہ وقت سیاح اب ہوں اُن سے بوش گریہ کی داوکوں شے ۔

جن کے اسو وُں میں بیرطاقت بیروانی ہوکد گویا دریا اُمنڈا چلا آریا ہے اك كم سروش نغال كواكرطوفان مذكها جائے تواوركيا كها جائے -

الشراكبروسي ايك تطره خون حس كمتلق كما عا ما كا تفاكه -بساط عجزين ها ايك دل مك قطره فول و ه تعي

سور بهاست باندا ز میدن سسرنگون وه دفی

کجا ایک قطرہ خوں ا دراُس کی با ندا ز جکید ن سسرنگو نی ا ورکھا ہیطہ فا ن واُل ہے بیدا ہوا ۔ سے ہے کہ شب فراق جب کہ صرف قطرات اشک ہی میں منو د زندگی ہوا يمركبون ندول كمول ك رويا اورطوفان برماكيا عائ -ہے خون مگر جوش میں دل کھول سے روتا الوستے جو کئی دیدہ خوں نا بیفٹ اں اور فلم ب سم سے اور قرب اگراس جرسش گریدس نصیحت یا مامت کی جائے۔ دوسے سے اسے ندیم ملامت ذکرسیھے آخر کھی توعمت دہ ول داکرے کو نی دہ غمکین و دل گرفتہ جس سے دل کا کوئی عقد ہ رنے کھلے جس کی کوئی آرزوزالا ہوائں کے رونے پر ندیم کا طاحت کرنا جوسٹس گرید کو اور بڑھا تاہے اب ہمیں اولح ہے کہ وہ بوش گریہ جو ول میں اٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے اور دہ قطرہ جوطوفان بٹکا مكل ہے كيا رنگ لاتا ہے۔ غالب کے خیالات کی ترقی کا ہرا ہرا ندازہ کرتے ہوے چلئے مضامین تحدالٰلا كوي ورسيك ترقيال وس كرنظ كرنايد فالب كى خصوصيات ي داخل س اورى ده كمال سخن سبع جس سے غالب شعراكي صَمت بن سربلندمي -

كريه ماب سيخرابي مرس كاشاك درود وارس شكيس بيامان بونا دی گریس کے معلق کما گیا ہے۔

ببراءغم فاسف كي تسمت بحب رقم بوفكى لكمدديا منحله اسسباب يربيث في مجھے

گریه گھر کی خرا بی جا ہتاہہے عبورت مال بیرہے کہ درود یوارسے بیا یان تھنے

اً كاب كريس جرمو سنره ويدا ني تاست كه مداراب کھودنے برگھاس کے بوشے دربال لیکن گھرواسنے کواس تباہی و ہرمادی کی پروا کیا ۔ نقصال نيس جول سي بلاسسي و مُقرخواب سوگززس کے بدمے بیا یا س گرا ل نیس

وه ویوانه عشق حس کی نکا ه می*س تا*م ه نیا ایک وسیع بیا بان اوروه بیر محی<sup>ح ک</sup>یدنی<sup>ا</sup>

اس بیابان میں ہم ہی ہم ہیں قو بھر اُسٹ گھر یا گھری سوگر زمین کی کیا بروا ہو کئی ہج

مراكر خراب مورم سے تباہ مور ماسے توبلاسے خراب وتباہ مو -



، ہجوم گرییے کا سان کب کیا سیسے کہ گریڑے مذمرے یاؤں پر درو دیوار

گریہ منیں ہمچوم گریہ کا سامان کیا جا تا ہے گر حالت یہ سیے کہ درو دیوار دہمنت پاؤں پر گرپڑتے ہیں جب گریہ کیا جائے گا تو کیا قیامت برپا ہو گی اور کیا حشر ہو گا۔

> یں نے دد کا دات غالب کو دگریڈ دیکھیتے اس کے جوشِ گریہ میں گرد در) کھٹ بیلا بھا

در دویوار کا پاؤں پر گرنا بھی عمیب سطعت اندوزیات ہے کیسی کونفیب خاتماں کا منکس کر سام کا مناز کر سے ماس کر سام کا میں اس میں کو میں شدتہ

خراب کرسے کسی کا گھر ہر ما د ہو بھل کسی سے دل کو تطعت کیا 1 ٹیگا ایساہی کوئی شعق انقلب ہو توکسی کی برما دی سے تطعت اندوز ہولیکن غالب کی اس لطیعت سح طرازی

كوكياكيا جا سەكە گھر گرتا بھى سە اورىنىي ھى - سامان گريد دىكيە كرما دُن برگرېترتاكس مزسەكى يات سە اگرىلا دُن برىندگرتا توالبىتە گھركا گرنا افسوس ناك بىوتا مگرىمچىسەريە

ہجوم گرید کا سامان و کھیے کر گھر ہا ؤں پر گریٹر تا ہے خدا جانے کس زور شور کا گریہ ہے بھلا اس حالت میں گھر کی منت گذاری کا اثر کیب تک ۔

بعوابو رحشق کی غارت گری و شرمند سوات صرت تعمیر طرمین خاک انیس

برنگ دشت سے سدت کو برنگ نقعان تنيس حنوب سيع بوسو واكرسے كون گرکی بربادی و تبایی سے کمیا ربح دا فسوس مو ہرمنگ دخشت گو ہرستکیسا عدت ہے صبر و کمیب کی دولت بعل کے نفیسب ہوتی سب اگر عنون سے سودار يربير دولت إلحراك تو نقصا ن كيا-و ں عی کے اور سیجھنے میں کو کی مصا کقہ نہیں کہ دنیا کا ہر سنگ وخشت گذیری بيديعني ما يخ عالم كا يركيث ك ورق جوا نشان كوايك شيا درس حرميت وياب بلا تا ہے کہ ونیا فاتی اور اسباب مرمثیان سے اس سے علیمہ ہونے ہیں ا وآزادی ہے ۔جب دنیا کا یہ حال ہے تو عیرکسی ایک گھر کی آیا وی کیا ادر ہوالاً لمدعافيت كناره كراسه انتطن مطي ميلاب گريددرسي ديدار و دُرسي آيج كيها گفراوركسيى ما فيسته ا دركها سكا انتظام آب توسييل ب گريد در د دلواركاأ ہے ما نیت وانتظام کاخیال سیلاب گریہ سے ہوئے ہوئے کا بل پذیرا فی الیں اُ كى اس فوايش كاسقا بلدكون كرسكمات كد مكم حزاب بو-غرّہ اوج بنائے عالم اسکان نہد سربندی کے نصیبوں میں بی تحالیا نغمه إس غم كوبي ك دل نتيت ماني يسي صدا بو ما نيكا به سازم شاله

جب عشق کی خاند منسوا بی ہجوم گرید بن کرخاند بربا دی سے سائے آبادہ ہوا ہے تو پھرکسی ایک گھرکا ذکر کیا ۔ یوہیں گرد و خاربا تو اسے اہل ہماں و نکھنا ان لبستیوں کوئم کہ دیراں ہوگئیں غالب کا جوش گرید اگریو ہیں رہا اور وہ اسی طرح روتا رہا تو ایک و ن اللہ و نیا و یران ہوجائے گی ۔ کون کہ سکے کہ یہ بزم خاکی وہ حسرت کہ ہنیں جب کی تعمیر و تخریب ہیں آنہ ہی آ لشو ہے ۔

### وقورأتك

و فورا شک نے کا شائے کا کیا بیرنگ کہ ہوگئے مرسے ویوارووں ور و ووار

است کوں کی زیادتی نے گھر کا یہ رنگ کیا کددیوار کی جگہد در ہو گیا اور در کی جگه و بدار ہو گئی ۔

اس انقل ب آفرینی میسخت بارش اور اندام مکانات کی عبرت ناک مسرت ناک مسرت ناک مسرت ناک مشرک مسرت ناک نظر مرکز انتها سرکو انتها سے تطعیف سے ساتھ نظم فراتے ہیں کلام کی بے باکی اور اُس کا بیاختہ بن دا دطلب ہے ۔

وفورگریه کا دنگ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ دیوار ورست اور ور دیوار سے
یہ وہ آئے دن کے شا ہدات ہی جنیس دیکھنے دیکھنے آنکھیں عا دی ہوگئ ہیں اور
یہ ایسی مخصوص باتیں عبی نمیس ہیں جو قابل میان ہوں گرفن سخن کا بھی کما ل سب
کہ دہ معولی سے معمولی یا ہے کو کبی ایک بُر بطعت واستان بنا دیتا ہے۔
کہ دہ معولی سے معمولی یا ہے کو کبی ایک بُر بطعت واستان بنا دیتا ہے۔
کو دہ معولی سے معمولی یا جا گرسے ہے رگ ہرخارسٹانے گلُ



گھرہاراجو مذروتے بھی تو ویراں ہوتا بحرا گر بحر نہ ہوتا تو بسیا با ں ہو تا

اس کثرت سے ساتھ اشک بہائے گئے کہ گھر در کا نام ن ان اند و کہا دہما توکیا رہماوہ ان تو اس زور شور کا گرید کیا گیا کہ آ محصول سے دریا ہد گیاالہ

م، و دريا گهر كو بهاسن گيا مگراس خا مذرا بي بركوي أخها رالال منيس كيا جا مامېرومكولا

کے ساتھ کما جا تاہے کداگر ہم مذروستےجب بلی ہمارا مگھروران ہوتا۔

گھریں تفاکیا کہ تراغم اُسے ویرا ں کرتا وہ جوہم رکھنے تنے اک حسرتِ تعمیر سوہے

گرکیا اوراس کی بربادی کیا و نیا اور و نیا کی ہرسنے کا نیکسی حسندا بی با کھ تاہی کا ایج کیا افسوس کیا ۔

> باذیجہ اطفال ہے دنیا مرسے آگے ہوتا ہے شب وروز مّا نتا مرے آگے

درا کرکی بربا دی کا بنوت عبی ما حف بوکها ما تا سے کہ بحرا گر بر ما بونا بالا

بوتا - امكان سه كدوريا اكرا بني جكه بررنه بوتا توضح ابهوتا - آي دى كا اعتباري

أج سِي كُلُ نيس -

| سب کهاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0. 10 20 20 4                                                                                                  |
| خاک میں کیا صورتیں ہونگی کدینیاں ہوگئیں                                                                        |
| فدا ما ف د نیا کی کتنی بستیاں دیران بوئی کتنے بسے بساسے شرکت کاکیا بال                                         |
| ہو گئے لوغ کے طوفان سے سیلے کیا تھا اور بعدیں کیا ہوا۔                                                         |
| بابل دمینواکی کعدائی نے بتا دیا ہے کہ طوفان نوح سے پیلے کیسی نہیں بسا کی                                       |
| و نیا تھی ما پیخ سے اوراق بتارہے ہیں کہ تج بھی دنیا اک طوفان کا انتظار کررہی ہ                                 |
| عالم فانى كاجب يدحال ب كرمنا، برباد بونا خوداس كى تتمييرين مضمر سي تو                                          |
| پر كور نه كها جاسئ -                                                                                           |
| ہ ریاں کھائیومت فریب ہستی ہر چند کہیں کہسپے نہیں ہے                                                            |
| كيا الجِعاله وكه نايا مُدارونا قابل اعتبار دنيا أن آسو دُن مِي بهرَفنا بهوجائے ج                               |
| محبت کی آنکھوں سے جاری ہوں جب ویران ہونا یاکسی روز بتر آب ہونا ہی ہے                                           |
| و کيون پنه دينالې نسو کول پين غو تي ميو -                                                                      |
| مقدم بيلات ول كيانشاط آهنگ به فائد عاشق مكرسا في صداك آب بح                                                    |
|                                                                                                                |
| ىد بوچىسىڭ غو دې علىقى مقدم سالاب كەناپىقەبى بۇسىيە مىرلىبردرد دىدار                                           |
| المُنْ اللَّهُ |
| ونق مهى ساعتنى فاندويرا ل سارت الجن ليشمع ساع كربر ق خرمن مي منين                                              |
|                                                                                                                |
|                                                                                                                |



مذکه که که که که به بمقدار حسرت دل سبت مری نگاه میں بکا جمع و حزج دریا کا ید مذکسے که گرید دل کی صرت سے برابر سبے حسرت ایک دریا سے بہا سبے جس کا دنیا میں اور چیو رنہیں ۔

> بزاره ل حسرتین این که برحسرت به دم کط بعث منطع مرے ارمال دیکن بعر بھی کم سکلے

جب حسرت کا مید عالم سبت که ده و طول دع ص ست آزا در مذاس کی کو لی عدا انتها تو پیمرگر میداس سے برابر کهاں میال دل میں حسرت اوز علاہ میں دریا کا جمع دخج از

دیکھیے خالب کے خلالات کی روکمان سی کمال کی یہی ہے دل کی صرت ادرور شرق دورور کی میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا درور کی اس کا درور کی کا کا

کا جمع ٹرج بیڈمو کی نکات نہیں ہیں دریا گے سخن کے بیامو تی ہیں انفیس پر کھے نگا کے بو ہر نیناس آنکمیں جا ہمیں دریا کا جمع ٹرج معنی قطرہ قطرہ کا حساب، سے دریا ہا

لَقِدُ وَظُرِفَ سِهِ سَا فِي أَرْزَ شَعِدَ كَا مِي فَقِي ﴿ فِودِ وَإِسَاسِهِ عِي تُوسِ غَيارَهُ بِوَلَالْاً جب نكاه مِن دريا كِ قطره تعره كاحسان كمّاب سے تو پعركيا بِما يا جاسك كدّارا

كس مقلامين عالم جارم مه نصرت كالدارة وسكما معدت كريكا-

## ځ وي بُوي آسامي

مال سے مالد دهد بلید است آرند و خدا می دل جوش کرید میں مدوری او ئی اسامی

بوسش گرمید نے بہاں تک ترقی کی ہے کددل ڈدب گیا ادراب دل ایک دوبی ہوئی اُسامی ہے اس مے آر ڈوخرامی سے کہا جارہا ہے کہ تو مال سے

1 pe t de 1 pe

کنتی پیاری اورکسیی سلیس اگر دو سیم کس درجه دهلی مونی زمان سے - حاس یا قد دهو بیچه - داوبی ابو نی آسامی - اگر د و سیمے خاص حت ص محا و راست بر جنبیس غالب نے اعلیٰ درجہ سے مضامین سے ساتھ نظر فرما یاسے یہی وہ مقامات

ہیں جمال ان کی قادرا سکل می کا بیتہ ملاہے۔

دُویی ہوئی اسامی نا قابل وصول رقم کو سکتے ہیں جب کوئی رقم نا قابل صول ہوجاتی سبے تدکہ جاتا ہے کداس رقم سے یا تھ وھوبلجھود ل بھی انسان کی بڑی رقم اور بڑی دولت سبے وہ جوش گریہ میں ڈو پ کیا جس سکے طبے کی کوئی اُسمیدتیں لہذا آرز دیا آرزوخرامی سسے کہا جاتا ہے کہ تو کال سے یا تھ دھو بیٹھ ہ

اِک تفقرت شعرین کمتی بایش که ادای کئیس اب درا در سرسارنگ کی شریع

كيم وْسُعْرِي بلنحقيقت كالكشاف إلو-

تزکیفن کا سند بین نظر کرے است عربی قدر وقیمیت عابخنا عابئه بالنا تروید کها ما سکتا به بین نظر کرے است عربی قدر وقیمیت عابخنا عابئه بالنا تروید کها ما سکتا به به ده بست سے جو تصد ف کی انده بوگی کریا دخدا میں دنا در اور کیا آر ذو مهو گی کریا دخدا میں دنا در اور کیا آر ذو مهو گی کریا دخدا میں دنا کا دو بر دکھنا اللہ بوگیا تو بیم اس کا حکل مونا کرا معنی حکل موسنے کی آر ذو کر است و دو کو نشت سے کو کی کر بشنا یا تھ دھونا جا سے دل اب ڈوبی مونی اسامی ہے وہ کو نشت سے کل کر بشنا میں جا تبنیا جا اس سے کو کی بھی دا اس میونا منیں جا ہتا۔

دل کا پوئ اسامی قرار دے کر آرازا دل کا پوئش گریوس دو بنا اور اُسے دوبی ہوئی اسامی قرار دے کر آرازا خرامی سے کہنا کہ عامل سے باتھ دھو مبھے بڑے بیا دے انداز کی سحر بیا بی ہے خدالطا

غالب كے منہ سے الفاظ كل كركيا سے كيا ہوجاتے ہيں -

#### كعبُ ئيلاب

داں کرم کو مدر ہارسٹس تھا عناں گیرمنسدام گرمیے سے یاں بینیۂ بالش کعنِ سیلاب تھے۔

وبان عذربارش غنال كيرخوام تفايعنى مجوب كى داه دوسك مهوست تعايمان فرات کی نمیزے میں اس زور سٹور کا گریہ ہور یا تھاکہ بینئہ پالش کفٹ سیلاب یا كف بيل ب بينية بالستس تقا- اگريينه بالش كف سيلاب تفا توسيلاب كي ہمہ گیری معلوم ا درا گر کفٹ سیل ب بینیہ یالٹ ہوگیا تو سیلاب ا شک گنا یا مُلا، الفاكداس ككف بن شان اسخالت بيدا إيدائي-گو بیقظیم انشان طوفان گریہ ہے لیکن اس کو غالب کی و نیا ہے جذبات کے موسم بارال كى چندابتدا يى بوندين سمجھے -ىنى پوگايك بيا بار ما ندگى سىيە دوق كم ميرا حاب بوطر دفيار بي لفش مستدم ميرا تطفت بیان سے سنے ماضی کو حال سے بدل کر کمتا ہوں کر مجبوب کرم سکے سائے أيارسي ليكن عذر بايش كفرس قدم كالسليغ كى ا جازت بنيس ديتا-نهیں کها جا سکتا که بارش اور عذر بارش کمیا ہے دیکین غالب کی طبیعت کا بوش وخروش اوران کی معنی مستری اتناه خرور بتا تی ہے کہ یہ بارش اُسی گرید کانیجہ

جس نے طالب کے بیاں بینہ یا لش کو کف سیلاب یا کف سیلاب کو بینہ اللہ بنا دیا ہے بیر خیال اپن جگہ برایک جدّت ہی سہی مگر خیال کو اک ذرا دسعت دیر حقیقت حال معلوم کرنا چاہیئے۔

اس موقع برطالب کو ایک بنده صالح و سالک را و صفا او رمطلوب کو مجوب مقیقی سمجه کرست حرکی بلندا بهنگی دکیجی حائے گی تو وه کیف حقیقت سائے آجائیگی جن کا تذکره بر سملے بدو حکاسہے۔

عذر بارش سے مناسب موقع اور صیح معنیٰ کوصفیات لغت ہیں نہ دیکھینا جاسے بلکہ حقیقت حال کی درشنی میں تلامش کرنا جاسے اگر بارش اور عذر بارش سُے لنوی معنی صرف سکتے جائینگ تو شعری روح فرما د کرے گی ۔

> آ میسیلاب طوفان صدائے آپ ہے نقش ماجو کا ن میں رکھتا ہی اُنگی جا دہ ہے

عامیا مذخیال کو تطنیات دل سے خیریا دکہ کر حقیقت کا پردہ اُ تھا نا اور دیکھنا چاہے یماں مذیا زاری تخیلات ہیں مذیا زاری عامق مذیا زاری معشوق جے برما آ کی جمی ہوئی کا تی سے اتنا خوف ہو کہ اگریا و رکھیسلا تو کو شقے کے بینچے تفکا مذہوگا میں کہتا ہوں اور زورسے کہتا ہوں کہ جن سے خیالات میں سو تیا مذراق بونام نا ا عشق ومحبت کی پرلیٹ ان کن کیفیت ہو خدا کے لئے وہ نا لب سے دیوان کو مبالفراس یا دہ جس کے باتھ میں جام آگیا

المب الکیری با تھ کی گویا رگ جا ں ہوگیں

بارش کیا ہے اور عذر بارش کے کہنا چاہئے گئی گویا رگ جا نے ہوگیں عاصف ما وق کی اشک افتا نی کو اور عذر بارش سے کہنا چاہئے گئی انتحاب افتا نی کی قلت کوجو کرم کا حق مان کی اشک افتا نی کی قلت کوجو کرم کے لیے عناں گیر صندام موگی ۔ گوالی طلب سے یہاں طوفال عظیم بر با تھا لیکن وہ طوفان ندمجوب سے بورس لطف وکرم کا سختی نہ خود عاشق سے نز دیک قابل مستعنا تھا لہذا ہوش گریہ کواور بھی تیر بہار ہونے کی صرورت الاحق ہوئی ۔ مستعنا تھا لہذا ہوش گریہ کو اور بھی تیر بہار ہونے کی صرورت الاحق ہوئی ۔ میں بسکہ بوش با دنا کا ایک اوش کو رک بی تھا منا کہ سے مہوز ماخن یہ قرص اس گرہ بنیم با ذکا کا وش کو دل کئی ہی تھا دفیدہ گئر بائے را شرک اس گرہ بنیم با ذکا کا وش کو دل کئی ہی تھا دفیدہ گئر بائے را شرک ا



وال خود آرائي كو تقانوتى پرشف كاخيال ماں بحوم اشك ميں مارنگدنا ياب تقا

حقائن گاری سے ساتھ ٹان بی طرازی اپ دلکش انداز میں امریں سے دہی ہم کا موتی کی طرح شعریں دل پروٹ عباقت ہیں ہی وہ انداز بیان ہے جو کبھی فائنیں ہوتا فاللہ سے لدن بیش انداز سٹیریں کا مرکات حدا جانے کہاں کہ غیر فائی ہیں اگر صفحات قرطاس کی مذت حیات ختم ہو جائے گی تو یہ ولوں میں باقی رہیں گا اگر کا غذگی طرح قلوب مجلی ماد ہی ہیں اور فنا ہوجائے واسے ہیں توغالئے جو اہر اپر دن کی تا بیندگوں کو رومیں اسینے وامنوں میں سمیلتے رہیں گی ۔

ا پنه په کرد لا ټول قيامسس اېل د مېرکا سجها ېول دل پذيرمتاع منر کويس

د زاحقیقت میں نگا ہوں سے اس شعر کی ندرت کو دیکھئے۔ موتی پرونے کاخلال اور مجوب خود آرار تاریکہ کی نایا بی اور عاش کسی لطیعت صرت ہے شینے کہ وہ موتی کیسے اور کیا ہیں جنسیں مجوب خوو آرا یا مجوب کی خود آرائی منسلک کرنا چاہمی کی بیر دہمی مجدد قطرات انسک ہیں جونشب فراق عامنی ہجرال نصیعب کی انکھوں سے دم بیر دہمی مجدد تعدید میں ریاکی رہے شوی منازیں زید یہ قبار کردی ہے۔ میں روائنی

كى كردن سے شيكتے ہيں۔ يہ بي در ما چشن كے عطيات جدا يك دن عاشقول كو تعفة وفي صائيسك -أَسَاوِ رَمِنَ ذَهَبِ وَّالْقُ لُوْ ال عاسق هي وه جو براد مرتبقل بوسان كر بعد زنده عا ديد -قَيْلُوا فِي سَبِينِ اللهِ أَمُواتًا وَبَلْ أَخْيَا وَا یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدم عا دہ مجبت سے تھی تنیں ڈیگئے۔ موج فون سرسے گذرہی کیوں علیٰ آئستان بارسے اعظ جائیں کسیا دنیالا کھ ان کو اپنی جگرے ہے ہا سے مگریہ بہار دن کی طرح جم جانے واسے مجھی جنبن محی تنیں کریے تکمیل بحبت ہے سائے ہر ساعت ہر کففہ مکمل طر لیقے سسے تیا ر آناده مستعد کامیابیاں عال کرسے سے لئے رقع فرما بی کی تصویر سبنے الوستے - Ungary of رہے برمان توت ائل کو خوں ہما دیج کے دان توخیبر کو محبا کینے ا ہے ادا دہ کی تمیل ہرجب اڑ جاتے ہیں نو کامیا بی کا فلسفہ لیں بیا کرتے ہیں، اج وال تين وكون ما ندھ ہوكے عاماً ہونيں عذرمير حنن كريني واب لا سيك كيا کون ہے جوان کواسیے ارا وہ سے روک سیکھائی دھن سے بازر کھ سیکے اِس کے قید دیند کی سختیاں کو بی حقیقت نہیں کھیتیں ہٹکٹیاں اور بٹرمایں یہن ممر کھی آزادى كى شان وكهاتے ہيں -

رُكِيا نامع نے ہم كوقب داچھا يوں سى سى چنون عشق كے اندا زھينے ما لينكے كم غانه ذا در بعث بین زنجیرسے بھاگیں گے کیوں ہیں گرفیآ رونا زندا ں سے گھبرائیں مس*ے کی*ا ذوق مثها وت کی نشاط انگیزر فیآری سیار قراری دمبیت بی کا به عالم ہو ناہے کہ قاتن کی را ، میں یا کول سے آگے سرچلیا ہے -عجب نتاط سے جلادے میں ہم آگے كمالين سايدت سرماؤن وودد وقدم ن طاقت كى جمين آرانى مجى لا أنَّ ، يدموتى سبيء -مقل كوكن السي عاماً بوس كري يركل خيال زخم الا وامن نكاه كا يى و ومقولين را و صفا ديذ بومين تنفي د نا بين جوميدا ن امتمان مين عجمي بولاً الموارون كو ديكه كركتي س-عشرت قل كمه إلى تمنّامت بوجه عيدنظاره بي تمشير كاعتسرال وا يى دەلذت كتان تنخ تىلىم درىغاس جواب تىغ سىمسرور بوكرانلاركىيى کے لئے یوں رطب لساں ہوستے ہیں -مرتابون اس آوازیه بریند سرائرات جلّاد کولیکن ده کن عاسف که یا ساد د اور ببی ننین کدان کی لڈ توں کا سامسلہ ٹو بی میدا نوں کی ضح روحانی ٹا کسافم ما ندادهٔ مواسح سرده گذارتا كليون يسمر بغث كوكيسني بعردكاس كه در سره محست والود يك داو دست مسكر نمروي مطلوب ادروي مجوب ا

محبت سے انسو کوں کے موتی کو دمشتہ وفاسے مجوبہت میں پروکر عاشقوں سے اعقوں میں امتیا زعنق سے سلے بہنا کیگا۔
میں ان جیلتے ہوئے اشارات کو تفضیل سے ساتھ عوض کرتا گرا آول تو خوف طوالت ہے دو سرے یہ خطرہ مجی ہے کہ مجھہ پر مدسے گذر جانے کا الزام مذعب ایر ہو۔ لہذا اس متمیدی مفنون کو یا ان شمنی فقرات کو ہیں ختم کرتا ہوں اور مجراتی تخیل کی طرف آتا ہوں کہ خود آرائی کو موتی برونے کا خیال اور تار نظر نایا ہو یہ اس بچوم اشک اور ناقابل است غناطو فان گریہ کا حال سے جس کا ذکر کیا جا جی ہے۔
ذکر کیا جا جی ہے۔
ایر میں ہیں کہ سلک احمرے مشرخ دانے بن کیس لہذا غالب اس کی تیا ہی کا میا یہ بنیں ہیں کہ سلک احمرے مشرخ دانے بن کیس لہذا غالب اس کی تیا ہی کا میا یہ بنیں ہیں کہ سلک احمرے مشرخ دانے بن کیس لہذا غالب اس کی تیا ہی کا میا یہ بنیں ہیں کہ سلک احمرے مشرخ دانے بن کیس لہذا غالب اس کی تیا ہی کہ دستے ہیں۔

جلوهُ مُكُلِّ سنے كيا تقا وال جِرا غال " ابجو ياں دواں ٹر كان حثِم ترستے خون اب تعا

مناسب صوری دمعنوی کے دو دریا ہیں جواس شعریں نمایت نوبھورتی د دل آویزی کے ساتھ موہزن ہی شن کیفیات کا یہ عالم ہے کدایک ایک نفطایک ایک حوث اورایک ایک نقطہ شاہدان اوب کے لئے بوسدگاہ عقید ت سفنے کا زور رکھتا ہے ۔

جلوه گل و چرا نما ن انجونعیی عبیح بهشت و دریا سے نورکون ہے جواس نظارہ کی تا ب لائے ۔

یمی ده کیفیات سخن بی سین کے سامنے سے سامری کی تمام حقیقتیں مطابی ایس اب در اب درامعانی در مطالب برایک گری نظر دان ورحسی کیفیات کے دو ہر منظر دل کو مقابلہ میں دکھیے ایک طرف جلو ہ گل نے درگار نگ دریا سے فور بها دیا ہے دوسری طرف آنکوں سے خون روال ہو اکسی برابر کی ہمزنگ کیفیا ت ہیں اسے دوسری طرف آنکوں سے خون روال ہو اکسی کر عام لالہ فام حال کرے ۔
سے کوئی دل والا جوان رنگینیوں میں دوس کرعام لالہ فام حال کرے ۔
کون ہو تا ہے حریف میں مروافکر جن بعد

#### المحرفة

بوسنه خول آنکو رسے بسنے دوکہ سے شام فراق

الم انکو سے بسنے والی دنگا دنگر و تعمیں سنے دواں ہوگئیں

آنکو سے بسنے والی دنگا دنگ بوے خون کی آب و تاب کا بھلا کیا کہنا

فر دا نہت عشق کی سیال کیفیت خون بی ڈ دب کرج نے خون بی ہے شام فراق

گی نادیکیوں میں دوشنی کی دو بہتی ہوئی دھا دیں ہیں جو آنکو وں سے جا دی ہیں۔

یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ تخیلات میں ہے در ہے کہیں نز قیاں او دبلندیا ں ہوتی
جا رہی ہیں ذوق گرید نے کہاں تک قدم آگے بڑھا ہے ہیں دہ ہی قطر و ق طوفا ن بن کے کہلا آس نے کس کس دنگ یں بیل نمائی کی آسی سے شام فراق
کی آئی سے جو کے خون بھا کر دوشمیس روشن کرد دی ہیں۔

عم آخوش بلایس پر درش دیتا ہے عاشق کو

جرائے دوشن اپنا مت کرم صرصر کا مرماں ہے ول تا بگرکه سامل دریائے فوں بچ آب اس ده گذر میں مبلو اُه گل آگر دفا دریا دریا اس کے گرد فا دریا در ماصل دریائے فون کا دریا دریا دو دو دل وعنق دمیت کی تختیاں جمیل چکا - خبر فراق سے ذریح ہوکر خون کا دریا بہا چگا - اب وہ مگر تک دریائے فون کا سامل بنا ہے ۔

دل محیا گری و لی اس کے جی احبا ہے کندہ ہے دل محیا گری و لی آشنا ہے خدہ ہے اس دریا ہے فون کا منظل یا د ماضی بن کر بنا رہا ہے کہ جبو اُم گل کی تاری کر بنا رہا ہے کہ جبو اُم گل کی تاری کر بنا رہا ہے کہ جبو اُم گل کی تاری کر بنا میں بنا کہ دریا ہے فون بنا دیا ۔

منا میں رہ گذر کا بھلا کیا کہنا جمال جا و گا گر د ہو گرعشق کی ترقی کر بنجی بنجی کی میں اور اُس کی نام کر دریا دوا دوالہ و لُم گل کی نیگوں ۔

منا طرین جھے معاف کریں شعر کی تشریح شعر سے جو دہی ہے لہذا جبو اُم گل کی نیگوں ۔

منا طرین جھے معاف کری شعر کی تشریح شعر سے جو دہی ہے لہذا جبو اُم گل کی نیگوں ۔

منا سے اس شعر کو دویا دولا دولا کہ لفتل کرتا ہوں ۔

علوه کل نے کیا تقا داں چرا غاں آبجو یال دان ترکان حثیم ترسے خون بساتھا

ا بباتو معلوم ہو گیا کہ جلو ہ گل جس کے دریا سے نور بہا و یا تھا اُسی نے دنیائے دل گائی کر سر مناز کہ جلو ہ گل جس کے دریا سے نور بہا و یا تھا اُسی نے دنیائے دل

کی گذرگا ه مین خون کا وریا بها و یا سے حین کا سامل بھی معلوم اوراگرسامل عالم سے دور تک نگاه جاستے تواس علوه گل کو ایک با را ورتھی دیکھتے سیستھر

بسكريم بي إك نكاه دا ذك ارب بوئ جلوه كال سے سوافاك لين دفن بنين

ت نازگراں المُحکُّ اشک بھاست حب لخنت مگر دیدهٔ خون مارس آسے عاشق تنوں سے خونیں مذبات کسی مدیائسی منزل پر جاسے ختم ہی ہونے ہیں ہیا ہ كونى صورت نظرىنيس آنى ترغیب عشق کا بیفطری شیوه بے کہ وہ آ گے ہی آ گے مجھی حب تی ہے اور الین اقاب اظهارلڈ سے بنی جاتی ہے میں سے عاشق کی روحانی کیفید کیے اوہ موزیادہ ہوتی ہے وہ تمام ظاہر کی کیفیتیں جو دنیا والوں کا دِل الله دیتی ہیں اربا سے شق محیست كے لئے لدّت خیات ہیں -کسی مگین دہجو رکے نالوں کی ماب کو ن لاسکتا ہے کس کے دل میں قوت ہے جان کی آبوں کو ہر دانشت ک*رے گر*ائس دل کی قوت کو مرحیا کیے جونا لہ ؤ فر بار د ى نىپ كرنا بلكه انكورى نەن نون كا دربائك بهانے ميں بيباك مونا سے جب يە وصله لمي يورا بهو جا تاسب تو ديد ، خول بارمي لحنت جگري تقاصا بهو ماسه-آنسور کی گرانائیگی جوطوفان بر ماکردیتی سی جوخون کے روش وها رسے بھوں سے مہا تی ہے سکے دہ ہے نا قابل نا زفرا ریا تی ہے اور کہا جا تا ہے کہ مِنْك ديده خول بارمين لحنت مِكْرِيدْ آ-ئے اسے وں كى اہميت قابل تسليم نين -رگوں میں و دارنے بھرنے کے ہم نیقل کل جب کھے سے ہی مذائیکا تو بھر لہو کیا ہے ت أنزكار نوبت يمان تك يمني - بيمك -لخت بگرسے بورگ ہر فا زائے گل تا چند باغبا نی صحرا کرے کون

خون ہوکے جگرا کھوسے ٹیکا نیس اے مرک رسینے دے الحی تحد کوکہ یا ل کا مربست وصله ہے كہ جگر خوں ہوئے الكوں سے طبيعي مرعی عشق سے سيندس حكر كا وجود كاك ربائ ما بمائ كرفون موك أكست بدمائ ماكرأس كي حكد مرلازوال سوزو كرا زعت كى لذتي سميته سى كي مستقى بوجائي لهذا موت سير كما فإدا كر مجدكو العي زنده رسين دسكام مبت يك-المنكه سيرمنين مُبِكا - گراس كے علا و ، کچه کا مرا ورکھی ہر جن سے متعلّق کو 1) کششرا سیں کی گئی بھلا زندگی سے کاموں کی تشریج کیا ، زندگی اور وہ بھی کسی ہجرالا شب باے جر کو معی رکھوں گرساما بسيروركيا بناؤن جان خراب کوئی بھی زندگی کے کاموں کی تعداد و شماریا وضاحت کا عوصله نیس کرسکا بس اتنابی كهديناكافي بوناست كداگرزندگى سے توكام سبت بس اب اگران كا كابية لكانا بهجن كاذكر فالب في كياب ما بن كي يورا بول الكانا ے البارے زندگی کی گئی تو آن کے خیالات کی تھان بین کیجئے -

عشق سطبیت فرنست كامزایا دردكی دوایان دردسد و وایال تعبيرات عشق كى وه خونحكال فمرست جس ك الياك سيا عاشق زند كى كى آرزو كرسكتاب ماكه و ه فريان كاه و فايران مام قربانيون كوايك ايك كرسك بوراكرف جن کے بغیر کا میا بی تنیں ہوتی ۔

> ايك ايك تطره كالجهد دينا يراحساب خون حب گرو ولعيت تركان يار تف

دہ عاشق نہیں ہے جو بڑی سے بٹری قربا نیوں کی خواہش مذر کھٹا ہو یا بغیر ت*ق*ام قربابوں کی اوائلی کے موت کوقبول کرنے۔

نادان موجو كمتيج بوكدكون بيليتم موغالب قىمىتىس مىسى مرسفى كى تمناكونى دن اور

عنتق دمحبت كىصبرآ زمائيوں سے گھبرا كے نيخر به گلا ركھ دينا و نيا سيعشق ميں تىلىم درمناكى نبان سے بہت دورہے ۔

وهکی میں مرگیا جو نه باب سبر و تقا

عشق نبرد بیشه طسابی ر مر د تها

آسيئے عاشقوں کے قلب و مگر کے اسپیے محلقت ککڑوں کوشن کرچمے کریں جن سے

فرا پغشق کا ایک خونی محضر تیار ہو ا در دیری محصر کا ریا سے سٹی کی فہرست قوار پا کے .

دہے ماطرنستم کوئی آساں کے لئے نوبدامن سے سدا دروست مال کے لئے ، مذ وور رکھ اس سے مجھے کدیں ہائیں۔ وراز دستی قائل کے امتحال کے لئے

بربن موسع دم ذكر من طبيكي نون أب منزه كا قصته بهواعشق كاجر ما منه بهوا بے خون دل سے میٹر میٹر ج الکہ غبار یرسکدہ خراب سے سے سے سراغ کا دل ك خول كرسف كى كيا و فبلكن عاد باس ب دونقي ديده الهمب مي كا دائم الحبس اس يل كلون دزويس بن أسد جاسنتے ہیں سینہ مرفوں کو زنداں خانہ ہم نمانسخت كم آزاد ب بجان آسد وگرمنهم تو توقع زیاده د كهتمي فليش غمز أنول ريز مذ يو ه

دیکه خون نا به فشای مسیسری

و دلیت فامدُ بیدا د کاوٹن کُمْرُکال بو نكينا م شا دېږ مع برقطره و ن ت مي

تومشق نا زكرخون دوعا لم ميرى كردن إر استسبل بحس اندا زكا قائل سي كمتا ہي وع فورج في بال بن برفاركي حبگرتشنهٔ آزارتستی مذبهوا ہرچندلیست گرمی آائے تواں پنیس برحيدجان كدازي قروعماب س جا ب معرب ترا نه الم من مزيد لع يروه سيخ زمزم الا الانس ریخ نومیدی جا دید گوار ار بیتو خوش بور گرناله زبرنی کش تا نیزنس لدّت منگ باندازهٔ تقریر نبیس مرهجا أيءمال زخم سراقها بوطائ حاوهٔ را و وفاجر ومِمسترس حسرت لذَّت آزار رہی جاتی ہے دل ع فول كرف كى فرصت بىسى عربرميندكه بثرين وصندام ہم کوئی ترک و فاکرتے ایس يذسهى عشق مصيبت اسى سهى ہم بھی تسلیم کی خوٹوا لیں گے بے نیازی تری عادت ی سی یارسے چیر ملی مائے آسک گرینیں وال توصرت ہی سی زیدامن کی تعربیت رخون ابدفتان کے مزے میکدے کی خرابی - دل کوفون کرنے ى دحه - دائم الحبس رزوئيس شكوهٔ آزار فيلش غزه - د دليت خانهُ بيدا ديشقِ ناز و غرب دوعالم انتشبه ازار کی ناکامی - قهر دعمّاب ا در ترا مذّ ل من مزید - میج نومیدی جایّ حسرت آزار۔ دل کاخن عِشْق کی صیب تیلیم کی فو۔ بے نیادی کی عادت فوق کی میا ناكاى كى صرت - يە دە جگر مارسىمىن كى غان أكوركىفىتول مىن ترفىيىغ تى حسرت سىج م - رہے وسے الحقی مجھ کو کہ بال کا م بیت ہے -

# رَشُكِ عِالَبُ

عنق میں بریا در شکب غیرسنے مارا مجھے کشہ دشن ہوں آخر گرچ تھا بیار دوست افیروی کرتا ہی بیار درست افیروی کرتا ہی بیان کرتا ہی بیان شوخی گفتار دوست مرکزے ہے وہ مدیث زلفن عنبر بادر دست مرکزے ہے کہ کوروت و کھ باتا ہے اگر سن کے کرتا ہی بیان شوخی گفتار دوست مربان ما کے دشن کی سنگا یت کیجے محمد کوروت و کھ باتا ہے دشن کی سنگا یت کیجے کے مدائے سن مفرت عالم کی آس غرل کے یہ حبید سلسل اور قطعہ بندا شعاد ہی مدائے سنگا میں معرب عالم کی آس غرل کے یہ حبید سلسل اور قطعہ بندا شعاد ہی جس کا مطلع ہیں ہے۔

مدائے سمرو جو بازار دوست دو دشع کشتہ تھا شا کرخط رضا دورست میں کا مطلع ہیں ہے۔

بڑی بیاری غراب مقطع میں خودہی فرماتے ہیں۔ پینول اپنی بھے جی سے بندآئی ہے آب ہے ردیدی شعر میں فالب زیس کراددہ نا قطعہ بندا شعار نما بیت الو کھے اور دل کش عنوان سے لکھے گئے ہیں جن بیل فک کی سے نظیر نصو پر میں ہر تصویر کرمیٹ بحن سے شوخ اور دیدہ زیب رنگوں ہیں ڈدہا ہوئی محرکا ربوں کو دا د دے دہی ہے۔ ہجرا ن نصیب بیا رعشق که رہاہے کہ چھے عنق میں غیر سے رشک کی سبیداد نے ما را بیں اسینے دوست کا بیا رتھا نوش تفییبی ہوئی اگر دوست کا در دیجسبہ میری حان لیتا نگرافسوس ہے کیکٹ تہ بیمن ہور ماہوں ۔ غیر پُرسِٹ یاعیاد ت کو ہم با ہے استعنبا رحال کر رہا ہے اوراس اندا زسے عال يوچه د باسب بيسيكوني دوست كاب تكلّعت دوست إد -مان یو تھے دالا بھاری ناز کطبعیت اورطرائ فراج پری کا لحاظ کرے حال یوچه ر با سبے لیکن عشق کی بدگرا نی اور بے اعتباری اس سے استفسار و انداز استقسارسے بیا عشق سے دل میں دوسداری جذبہ سداکر دری سے بر معی فطرت كى فلش ب كرجب الحياركسي وقت مزاج كرت بين تودل بي كمشك بيدا بوتي ب بیال صرف کھنگ ہی تنیں بلکہ رنتک بھی ہے اور اچھا فا صار نتک ہے بيارك لئ عيادت باعدة تكين ملب ديما محت بوق سع دد برص نسی کے آبانے اور عال احوال پر چینے سے نیزد ل نوٹن کن با توں سے مجھ دیر کے لئے بیار کا دل ہی ہمل جاتا ہے ۔ عام علالتوں اور بیار بو ب میں دوست دیمن سبہی آجاتے ہیں۔ دنیا کا دستوری ہے اس اسانی رسم درواج سے سی بیا رکے ول میں بر مگمانی میدا ہونے کی جندا ب صرر وت بیس بلکه عیا وت سے بیار کے دل کو فوٹ ہونا ما سسے دل کی خوشی سے بڑی صحت ہے۔ أن ك دي كي سيرة آما في بي من يررون وه سمجن بي كربيار كا مال ارتها ب يرسب كي سي ليكن ما رحبت سي لئ يه كما ل مكن كه غير عيادت كو آئے اور

أس كا دل بدگمان نه موا در يهر بيرستم ظريفي كري كلف دوست بن كرگو ما خود بھی بیار دوست سے نیزاس شیم کی میا تکلفا نہ باتیں جن کانعلق مجوب سے ہو ایک سیتے عاش اور بیار دوست کے سائے درما سے بچائے وروہ س افسره گي نين طرب انشاك التفات ہاں در دین کے دل س گر حاکرے کو فئ ر شک غیری و ه بیدا دجس سے بیار دوست کٹئے دشمن مبوط کے دنیائے مِذِ بات میں کمتنی ا نقلاب خیزہے ۔ اشعار پڑھیے اور انداز ہ لگائیے کہ رشک و رقابت نے کس وقت اور کس طرح وجو د اختیار کیا ہے -زخمنے دا دیند دی سنگی دل کی بارب ترهي سيسد بالسع يرًا فت نكل غيرب كتلف دوست بن كربيارا لفنت كاحال دريا فسنت كرر بإسب اوركين نستی کے لئے دیدار دوست کا بیام دیتا ہے لیکن بیار کو خیال ہوتا ہے کہ بیموب مك اين رسائي ظا مركر رہا ہے اس خيال سے سا عدكس مياست كا دشك ہے ر قابت کی آگ جس قدر هی شعله در مهو کم سے لیکن ایسی حالت میں کوغمیب رہی تھی مگر عیا دت کو آیا ہے اس سے کچھ بھی نمیں کہا جاسکتا بجز اس سے کہ صعف ماغ کا شکوه کرکے اس کی زیان بندگردی جائے سکن جب ایسا کیا جا تاہے تودہ ایک بهدر دو وست می طرح ضعف د ماغ کا بهترین و زو و اثر علاج تجویز کرتا ہے بینی دوست کی زلف عنبرس کا تذکره شروع کر دیتا ہے یہ وہ علاج ہوتا ہے کہ دومار منعف وماغ كى تنكابت عيمكن برما تى سبى -

اگر ضعف دماغ کی نشکایت کی جاتی ہے تو گویا ذلف دوست کی تا ٹیرات مسیحائی سے انخاد کرنا ہوتا ہے اور یہ بیار دوست سے سلے کسی طح زیبائیں مشکل تو یہ ہے کہ صنعف دماغ کا علاج غیر کا بچویز کردہ ہے اس جبت سے مفید منیں نداس کے فائدہ سے منکر ہوئے کی قوت ہے کیوں کہ غیر سے سامنے اخرام حسن مبت زیادہ صروری ہے۔

یہ سے ہے کہ ذلف عنبر مالہ دوست کی حدیثیں سننے سے بوضعت دلاغ کی تدکامیت و نیاسے عشق میں کفران فعمت نا بت ہو گی لمکن قیامت یہ ہے کہ ذلف دوست کا ذکرا درغیر کی زبان ، سننے والا بھار دوست جس کی رگ ویے بیس بھا سنے خوان عبیت کی شعلہ سب کہ بہلاں بھری ہیں عشق دمجیت کی بد گما نیاں دل کی گھڑئی میں دوبی ہیں۔ رقا بت سے دھوئیں دماغیس کو بننے ہیں دشک سے تیز شعطے میں دوبی ہیں۔ رقا بت سے دھوئیں دماغیس کو جو دگی میں السائی تہذیب قلب و جگرمی المراسے ہیں اوران تمام حالات کی موجو دگی میں السائی تہذیب و تمدن خابوش رہے کی اندر ہے اوران تمام حالات کی موجو دگی میں السائی تہذیب اندر تمام کا کہنا ت دل صف ماتم بن جائی ہے دشک درقا بت سے مشعلے یا نی ہوکہ اندر ہی میں سے سنے یا تی ہوکہ اندر ہی میں سے سے شعلے یا تی ہوکہ اندر تمام کا کہنا ت دل صف ماتم بن جائی ہے کہ اندر تمام کا کہنا ت دل صف ماتم بن جائی ہے کہ اندر تمام کا کہنا ت دل صف ماتم بن جائی ہے۔

رگب سنگ سیط میکنا ده امو کد بھر نه تقمتا بیسے غم مبھھ رہیے ہو میرا گرمشورار ہوتا

نیرجب اس عال پُریل لُ کو دیکھتا ہے تو آس کے دل میں انسانی جذبیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ گریہ عامثق کو روکنا جا ہتا ہے اس سکے دوست کی شوخی گفتا ر کہ باری تا سیم

كوبيان كرتاسيت -

نيهجمتاب كربياد دوست بوئيجيع شجيك دورباس شوخي گفتا ر دوست ك شُن كرفا مومنَّ بوهِ جائے گا اُس كا دل بِهلے گا ليكن بدا يك خيال غام اور كوسشىن انا تام ہے گفتار دوست کی شوخیوں کا بیان اب ففاں پرتبتیم ہیدا کرسکتا ہے بیشکٹاں میں اتنی قدرت ہے کدروسے والوں کو میسا دیسائی غیر کی زمان سیرانیں۔ گریئرعاش کورو کئے کے لئے تغیری یہ ترکیب مفیدینیں ہوسکتی ملکدا در کھی یا عثِ گریم جو گی کیوں کر غیر کی ہرو ہ یات جو جوب سیر تعلق ہو بیار دوست کے لئے بیان ا فاکه و مند مونی سنے میرونشنز بن کے قلب رشک زو و میں در آ ٹیگی یہ ہوسکیا بی کا ووست كى شوخى گفتا ياس كے خيال سے كريہ رك جائے كين يركما بىكن سے كه غيرص كى ذات سے دشك ورقابت دالىسىتە سے شوخى گفياً د دوست كاپيان ارے کریئہ عامن روک سکے رنگ تو وہ اگ ہے کہ غیرا گراس سرمایی ڈالے تو يا ني مين جوما ليكا ا درا تين رنبك پهلے سے بھی زيا دہ بھڑك ٱلے گئے گئے ۔ غیر بهار دوست کی عیادت کرر ہاہے اور عیادت کے فراکف انجام شے رہا ے گراس کی رنسک امیز بایتن سم اور مهر با نیاں بیا ر دوست کو عمیب شکش میں وال رہی ہیں اب وہ حیران سے کہ مهرمانی بائے شیمن کی شکایت کرنے یا لذّت ٱ ذار د دست كى سياس گزارى ديمن اگر هر ما بن سبے تو اُس كى ٹركايت كيا ليكن غیور دل اُس کو گوارامیس کرتا که دسمی جربابی کرسے ابدا اس شکش کی حاست می دل کوعجبیت کلیف سبے اوراش کلیف سے سابھ سابھ آزار دوست کاسٹ کر بدادا کرنا بھی صنروری ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر د وسست کاسٹ کر بدا داکیا جا تا ہے آد اسی سلسلیدیں مروانی } ئے سٹین بھی اُجاتی ہے جوابک نینے عاشت کے لئے

سخت رشک کا باعث ہے۔

وارش ہائے بے جا دیکیت ہوں شکایت ہائے رنگیں کا گل کسیا

### رشك آرزو

نمیں گر ہدمی آسان مذہویہ رشک کیا کم ای بذ دی ہوتی خدایا آرز دے دوست رشن کو

یہ ماسنتے ہوئے کہ دوست کی ہمدمی یا دوست کک رسائی آسان نیں ہے شکل اور سخت و شوا رہے دشمن کسی طرح اس عرّت کوئیس عامل کرسکتا -

فرصت كاروبا رعشق سطيم

دنوق نظار کا کسا ں گر پھر بھی د ٹنگ ہے کہ دشمن سے دل میں دوست کی آر زوہے۔ دوست کی گر پھر بھی د ٹنگ ہے کہ دشمن سے دل میں

آرزو دوست کے دل میں ہونا چاہیئے ۔اگر دوست قیمن دونوں سکے دلوں میں ہے تو دونوں دلوں میں اتما وعل کی ایک جھلک پانی باسے گی جس کا نمستیں جب

د ننگ ورگایت ہیں۔ مناب درگایت ہیں۔

عائق کھی گوارا نئیں کرسکتا کہ اس سے مجھوب سے کوئی دوسرا بھی ظاہری ابطیٰ سلسلہ رسکتے گواس بات کا ہزاروں طرح اطبینا ن ہوکر غسیسراتنا اثر کی طورت منیں بیدا کرسکنا کرجس سے وہ دوست کا ہمدم ہو سکے۔ تا ہم اگروہ دل میں دوست کی آرزور کھتا ہے توقلب عاشق میں وہ آرزو کا نے کی طرح کھٹکے گئے ۔

> دا رستداس سے بیں کہ حبت ہی کیوں ہو سمح ہارے ساخہ مدا دیت ہی کیوں ہنو

بهیت زیر بحب میں ناذک ولطیف کیفیت کو نظم کریا گیا ہے وہ جذبا ت برا میں ایس میں ناذک ولطیف کیفیت کو نظم کریا گیا ہے وہ جذبات

مبت کے سلے آئیبنہ ہے ہی د ہ بلند ترین مقاما سے گئی ہیں جہال یا تو کھا ٹھ

م دل پہنچ سکتا ہے یا غالب سے عرش پیاتحیلات دلا تمنا ہی احساسات -اگر سچ یو بچھے تو میذیات واحساسات بھی شاعری کی مصبوط و تھکم بنیادیں

ہیں جن پر متعرا اسپتے اسپنے خیالات کے بڑے بڑے میں اُ تھا تے ہیں اگر بنیاد ذیرا بھی کھوکھلی ہوتی ہو نثاع ی کی لمبند سے بلندعارت بھی موا کے ایک جھونے

دریا بھی فقو تھلی ہوئی ہو شاعری کی جمہ میں خاک کا ڈھیر ہو حاسئے گی ۔

بالحضوص غزلوں میں اگر جذیات کی مونسگا فیاں مذکی گئیں تو بھی شاعرا م

کیفیت نه بیدا بدگی اورجب پخصوصیت نه بدگی تو شغرمی سیم فیصرسے بھی بدتر بهو کا .

غالب کی شا وا مذخصوصیات کا اگرجائزہ لینا ہے تو خورسے دیجھنا جائے گرآن کے دیوان میں جذیات واحما سات کی دنیا کس طرح بھری ہوئی ہے۔ غیر سے دل میں دوست کی آرزوا ورصرف ایک آرزوکا بیدا ہوجا نا بظا ہر کوئی اہم باست منیں ہے کیو نکہ جال محبوب کی بے پنا دکشش کا تفاضا لیجا ہ

كه د نياكا در و دره بمرتن ول نرة ردو بهوكراس كي ط من مج واشد -د ہر جز بلوہ کی ائے معشوق ہسیں ہم کماں ہوتے اگرشن مزہوتا خو دبیں الیی مالت میں اگر غیر سے دل نے دوست کی آرز و پیدا کی توکوسی بلی توجت ہو کی لیکن عاشق کی و نیائے رشک میں قیامت کیا بڑی سے بڑی قیامت ہو ہے مسوس كرنے كے سلے ول دركا رساس -صداقت عنق و پاکیزگی محبّت اینی را هیں ایک تنگیر کا ویود دھی گوار اسس كرتى مذكر وشمن كے دل ميں دوست كى آرزو -ہر اوا لہوس سنے حشن پرستی مستعار کی اب آبروئے سٹیوہ ال نطنسر گئی گو آرزد دل ہی تک محدو و رسبے اُس کے اٹرسے مجوب کا وامن چھو کئی مذکا لیکن پھر بھی ج نکد دوست کی طرف مشوب ہے یا دوست سے کے لئے سیدا ہوتی ہی اس ك و نيا ك عشق مي و د ايك القلاب انگيز تحريك سه -سے اُدی بجائے خود اک محشرضیال الم الخبن سمحية إي فلوت الى كيول نم الو تموزی در کے لیے عشق دمجت کی دنیا کوقطع نظر کھیئے وہاں تورشک و ر قابت مخصوص چیزیں ہیں ذرا عام حالات میں دیکھیے وسٹن یا غیر کی آرزو لینے مقابلمیں کیا رنگ لات ہے اور کیسے کیسے کانے پیداکری ہے صداع موقع السيملين مك بها ل دنياكي ونيا دست وكربيان نظر آيكي مكران عام ترات كو

طره سنن بنا د بنا بجداى كاكام مسدع وكتاب حسرت نے لار کھا تری بزم خیال میں كلدسة بكاه سويدا كبين بحي ك صرت ك ساقة كما جا رما سف -ند دی جو بی خدا یا آرز دیسے دوست ویمن کو ا مع خدا کاش که دشمن که دوست کی آر زویند دی بهوتی کبور کدانس کی آر زو سے رشک پیدا ہورہاہے ۔ قابت کا ایک نشتر دل میں سمجھا جا رہاہے عالم محدوسات مين اك بياسي لجيلي سع ر شک اورائس کے تیزا نرات یہ وہ محرکات جذبات ہیں جورہ صرف ا نسان ہی سے سلے ہیں باکہ تما مطبقات ذی روح میں حاری وساری ہیں۔ فیالات کی ومعبت میں اگر دیکھا جائے گا توالنا ن کیا الائکرے دائن کی نیچنے ہوسے نظن رنہ مزائیں سے یا دہے وہ موقع جب کہ فاک سے یہ شنے بر فرشتوں کی ملیا تی ہو فی گاہا ינו ששיט-دنیاکب دنیک کی ہمدگیری سے بے سکتی ہے انسان کب اس کی گرفت سے با ہر ہوسکتا ہے۔ صان در دی کن بهاید جم بین هم وگ

داسے وہ با دہ کہ افشردہ انگور انیں ان اگر کوئی مقام تشنی سے تو وہ بزم لا ہوئی اگر کوئی ذات بری ہے قر وہی ذات اقدس سے جوتام عالم کو اپنے مجوب کاسٹیدائی بنانا چاہی ہے اور ہم سے اس کے عشق و مو دیت بلی کا ترزو دمطالبہ کرتی سہنے ۔
قوم کے میں اسٹ کو گئے آگا کا آدھ و تی تی رفی الھو بی المقطوبی میں میں کہ ہم اجر دسالت کچھ نیس چاہتے گریے گئے میں اسٹے کر ہے اسٹے کر ہے اس کے ہمارے قرابت دار در سے عبت کر د۔
جب ر نتک کا بیر عالم ہر کہ بجر فرات خداکسی کو بھی اسپنے سے خالی مذر کھے کو بیس عاشق کی کہا ہے گئے ہی اسٹے کہ بی ماشق کے متعلق کی کہا جا گئے جس کا خمیر ہی دشک و رقابت سے باتی سے اُٹھا یا گیا ہوکیوں کر بر داشت کر سکتا ہے کہ وشمن سے دل ہیں اُس کے دوست یا بالفاظ دیگر محبوب کی آرز و بیا ہم ہو۔



يەرنىك سەكدوە بىوناست بېمىخن تم سى د گرىدخون بدا موزى عدوكياسىيى

بيت ما صروبيت ماقبل و ونون قريب قريب خيالات كي ايك بي سطح بريس يا

ایک ہی دریاسے ذیفار کی د دمخلف النوع موجیں ہیں -

ایک مقام پروشمن کی عدم ہدی سے اطبیان ہے دوسری جگہہ پر عدو کی بد نے مربحاکہ ان خرون فندر ایک مدتور سٹمر کی آئن ویہ سن ٹیک وی قام ہائے

اسوزی کا کون کنوف نیس ایک موقع پر تیمن کی آرزوست رشک و دقابت اسم محل برعد دسکے بم سخن ہونے کا اندیشہ -

به رشک ورقابت کا عالم اس شعریں شعراوّل سے ذیاد ، نا یا ں کیا گیا ہے

مجوب مسے غیر کاہم سحن ہونا ہزاروں برگا نیاں بیدا کرسکیا ہے اور میں قدر کی رنسک ہو وہلیجدہ اگر جداطینا ن سے کہ عدوا بنی ہم سخنی سے مستفیداور برآموز کا

ين كامياب نين إدر سكنا -

دکرمیرابر بدی بھی اُسے منظور بہسیں غیرکی بات بگر ایا سے تو کچھ دورہ سیں

لیکن اسے کیا کیا جائے کہ غیر کا ہم سخن ہونا ہی عاشق کے لئے باعث رنسک او دہ کب گوار اکرسکتا ہے کہ مجبوب سے ہتمن ہم کلام ہو۔

ہم جب اس منعر کو پڑھتے ہوئے خیالات کی معراج تک جا پہنچے ہوتے ہادگا

گوٹ بن جا تا سہے۔ غالب صرير فامدنواك سروش ب عما زمستما نعشق ومحبت کی حدوں سے آسگے بٹروکرسر مدحقیقیت آنا رہیں یہ شوجنت کاه بن کرده عالم بیدا کرتا ہے جمال غیرول کی ہم حنی بندہ کیا خدا علی نين سيندفرا أ-غالب کی حقیقت مگاری دیکیناسیته تو ذرا اُس منظر کو ما دیکیے بیب که مجبوب فدا كى فدمت ميں كي است اوك هجى آستے بي جوائي كئ صلحت سے مائت فصوصيات بدا كرف ك سلخ بر دفت كفت وشنيدكياكرة بس ان كم دلول كاحال فدانوب مانات مذاوه عكم دناسه-لَأَيُّهَا لَّذِينَ الْمُنْوَا إِذَا نَاجِيلُهُ الرَّسُوُا مُكَافَتَهُ خَلْوَلُكُمْ وَاطْهَرٍ -ترجميم-اك ده نوگ كه ايان لاك بوجي و تت كه دا زكموتم بينم

اکل افائیس کا یہ ایسا کل ہے جردمول سے گفت گوکرسنے والوں پڑیکیں لگا ویتا ہے لمذا پینچہ نے ہوتا ہے کہ : ولوگ جو ہروم دمول کی خدمت میں کن بھوسیا ہی دبخوا ) پاکرستے سقے مجبور ہو جاستے ہیں -سا منا تقین \_

بمیاعجب ہے کہ نشویں اسی واقعہ تعلقہ آئیت کی طرف اشار ہ کیا گیا ہو در ندسشع خو د بی وا تعد کی یا د مانه و کرسند کے ساتے ہمانی ہے۔ خالب کے اسمیے ہی لبذاہ شع ہوئے ہیں بن کوحل کرنے والے بہاڑوں سے جوئے شیرلا تے ہی اور نہ سمجے دان بهارس (غالبیت) مجد كرلطا كف من سے محروم ده جاتے ہيں۔ ختن فرفرغ سمع سخن وورسه أتسك ينط دل گداختر بيسيدا كرسي كوني جب معیز نگاری کا به عالم بوکد ایک ایک شعرا یک ایک مصرعه می فاز جعیقت مومیں سے رہا ہو او بھر غالب ما فدائے عن کوں نہ فرومیا ات سے کے۔ باتا ہوں اس سے دا دیجھ اپنے کلام کی رفع القدس الرصم الهم زبال نيس یہ غالب ہی کی حقیقت گاری ہے کہ اگر خاک پر بھی نظر کا النے ہیں وعرش علی ى خبرلاتے ہيں -من فتان بائے نا زحبارہ کو کیا ہوگیا فاک برسوتی بی تیری طوه کاری کا اے غالب کے بلندمر تبہ دمعرفت اکٹین اشعار گھرے سے گھرے خیالات کے الا مْمَا تَجُ بهوستے ہیں الحنیں تمبی سطیٰ کھا ہ سسے منیں دکھینا جا ہسکے ا در رہ عا م غزل کو إل كى صف بين غالب كو ۋھونٹه هنا جاسے ان كارنگ سب سے عليحدہ ادر بالكل وہی ہے جوایک فطری شاعریں قدر تی طور پر ہونا یا سے۔شاعر سے لئے با أقابل فخرابوتاب كهوء ١ نيا خيال وطرز سحن سب سسے الگ رسكھے نيز ياكيزہ خيالا بادہ گوئیوں برمت بان نہ ہونے دسے غالب ہتے ایسا ہی کیا اور دہ خوسب کامیا یہ اپوسئے -

میرزدا فالب نیس نگ کو اختیا دکیا دوشکل سے شکل سے پاک دباریک خیالا ان کے طرفہ الی از ہیں نی فرک سے معمولی سے گنائے جوٹی کنگھی سے دس میں موضوعات کونطن میں کر لینا اکن پڑھ ننا عرکے لیے بھی دشوا رینیں لیکن دہ بلند مضاین جفیرغ لب اپنی میں مطاندی د قادرا لکل می سے بنا بیت خوبصور تی سے ساتھ ایک ایک بریت ادرایک ایک مصرعہ میں نظم کرگے ہیں الحقیں بڑے بڑے علامہ د ہر تھی جلدی نہیں نیا ہ سکتے ۔

فارسیت کے عماج تھے اور یہ معی معلوم کرلینا جا ہے کہ میرزاکو فارسی زبان سے زبر دست لكائد عقاوه إيراني السن تقط مل عيدالصدايراني سيرفارسي زمان دراس کے تمام روز مال مے مقے یہ فالب کی ٹری خوش نصیبی می کد فارسی پڑھا ہے کے الے ایرانی اُستاد ماجر سے فارسیت کا جذبہ آن کے دل میں بعردیا - مالی مرحوم سے ما د گار عالب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرزانے گیار ہ برس کی عمر میں شعر کہنا شرق كرديا تفااسي ابتدائي زماية مي الفول في بيندا شعار فارسي مين بطور غزل موزو ل کئے اس میں درجہ "کی روبیت استعال کی گئی جب اُنفوں نے وہ استعار اسینے ٔ تنا دیشیخ معظیر کوشنائے قد اُکھوں سنے کہا یہ کیامهل رد لیٹ انعتیا رکی ہے ایسے بیامینی اشعار کینے سے کوئی فائد ہنیں اس دفت تو مرزا پیشن کرخائوشس رسے -ایک روز ملافلوری سے کلام کامطالعہ کرتے ہو سکنے ایک شعر لنظر پٹر گسپ جس میں نفظ الا کہ چہ ۱۱ر و بھٹ کے منی میں استعال مہوا بھا۔ فریّا کتاب کے بوسے دورست معطرات وكالخورى كا تعرسندس سي كيا يتن معطرات وكيكرك کے کہ تم کو فارسی زمان و شعر سے عدا دا د مناسبت ہے ۔ اس وا قعد سے صا ت معلوم م و جاتا سے کوغالب کو فارسی زبان سیکس در ویقعنی عماجس سے افہا رسسے آرو و اشَّعاد کھی نمیں نے سکے۔ اب بی تصویر کا ایک کنے اور بھی د کھا وُل کا دی اُر دو میں غالمپ کی فارسیت مبنیک نا لینے اُرّ دویں فارسی الفاظ دیر کریب کا استعال بهت نباده کیا پی کرساتھ ہی ساتھ فارسی کو اپنی قدرت سے اُر دو بنالنے کی کوشش کی ہو کہ فارسی میں اُردو کی شان پیدا ہوجاہے اُر دو فارسی کی ہم مِلّہ ہوجاہے یہ وہ رانبیع جس برعمل کرسے غالب نے اردوکو اردو کردیا اگروہ متقدمین کی بروی کرتے تو اردو بران کاکوئی صاف نہوا

ا نوکمی اور جدّت بیند طبیعت می تقلیدسے ایجا دکومالا ترجیمی عی فارسی کی روشوں سسے مديقة ارد ديس ده كل كولاس جواتج كل عبين ستحبيب و دامن كي رونق بس-غالب نے فارسی کواُر دوکس طیح نیا یا ایسی شالین بوان میں بست ہیں گویا غالب سے یک درس کا ه کھول دی جهال دل داد کا ن اُر د و کو فارسی کی ایسی تعلیم لتی ہج جو آثر و و سے ك طرهٔ امتياز ہوجائے۔ فرمائے ہیں۔ ليما ميون كمتب غم دل مي من منوز ليكن مي كدرفت كيا اور يو وتقسا کس خوبصورتی سے فارسی کی آر دو نیائی گئی ا درکستی نوش اسلوبی سے دفت وبود کا ترجه كما كيا سهين سك دل ين أمده كادر دروه غالب كم متب ميرس سك ناتعلىم درس بے خودی ہو لُ سن ما ندسے مسلم کھنوں لام الف کھنا تھا دیوا روکستال ہ ما فاك مك كن بردن مدر ليسددا شارب عدم غوب بت مكل كسندا يا كشاكش كوبهاراعقدة مشكل ليستندآيا بنين بدلى ومدى ما ديراسان كداندا ربخون فلطيدن سبل سسندآيا ہوائے سیرکل الینے مری قاتل جراحت تحفد الماس دمغان أغ جكريد مبادك إد أسدغم فدار عان وردمندا يا ان چارشعرد ن سے اگر ما رالفاظ آیا ، کو ، ہمارا ، سے علیحدہ کر دیے جائیں اور أن سكة قائم مقام فارسي الفاظ بهو ما يئن توا شعار فارسي بي در نداً درو-يى فارسى الفاط و تركيب مي جن سے اكتر لوگ كلبراتے ميں يدنين كيمية كه غالب أد دو کا آیذہ ترقی کے لئے کلیاسا ما ان کیا جو کھی کیا وہ جا ن تن ، وقع سحن اور رشک سے ن سے -جور كى كدر كخية كيوں كر ہور شكب فارسى كفئة غالب كميا ريٹر هدمے أسے مثاكر يوں



د تنگ کمتاب که آم کا غیرست افلام حمیت عقل کهتی سبت که ده ب مرس کا آسشنا

دہی آتش عنق کا بقر کما ہوا شعلہ جو خرمن ہوش وجواس کو دم بھر میں فاکستر بنا دس مبینوں سے اندر دشک درقابت کی آگ سلگاتا دہتا ہے اس دوہری آگ ہیں جلنے دانے سے کہا جا رہا ہے کہ ترامجوب ادرغیرسے افلاص حیصہ جیف ۔ یہ دہ روح فرسا خبر ہوتی ہے جس سے دنیا کے عبت سے درّے ذرّے میں قیارت کی آگ لگ جاتی ہے ۔

کون ہے جو بیس سکے کہ اُس کا مجد ب غیر سے خلوص رکھتا ہے اورکون ہے جوالیا سننے سمے بعد لینے ول میں ڈرّہ برا بر کھی کسٹی کا دجو دیا سسکے -

عرفه م عنطا أه مين ميرا وكريدين

طعمه موں ایک ہی نفس جاں گدا ذکا بیکن مجد ب کی عام بے مهری آرائے دقت میں کا م آ جا بی ہے عقل ذرای کا سے اور سنجعل کر بتلاتی ہے کہ مجعلا وہ سے مہرکس کا آسشنا لیٹنی وہ کسی کا بھی نہیں غیرسے اُس کا افلاص کی معنی ۔

اس مشعریں لطا دنت انگیز نکت یہ ہے کہ بجد ب بے ہر ہے اوراُس کی عام بے ہری کا عاشق کو اچھی طرح علم و لقین سے اور بہی علم ویقین اُس کی عمل دفھم کا سہا را ہے حال کرمجوب کا ہے مرہونا بھائے فود ماشق کے لئے ایک علیملاڑ وروح وزسا احرب ليكن اسوقت يونكر غيرست اخلاص موف كارشك سيداور په رښک کچې چابچا ه سه امندامعشو ټ کې سپه التفاتي و ښه مهري اُست د و ر کررہی ہے اوراس بات کی ضامت کررہی ہے کہ غیرسے اخلاص مکن ہی انیں ۔ عو ركرين سنه اس شعرين فلسفترا فها ف كا ايكساعن قدر كمرجا مع كليه تعيي ل ريا سبے عبت اورافلاص کے صروری رسفتہ بریانی روشی پڑر ہی سے علما کے فلاق ف خلوص وعجبت كولازم والزوم قرار ديا سے اور واقعه على لوائى سے اكسراك دونون سر بیچلی دامن کا سا غرب ایک دوسرے کی اساس سے عبت کا میتحد خلوص ا د زملوص محاثیتمه خست \_ یے ۔ يوسكتاب يحكرنيا وشاه اشتاري جاشي جبياكه غو دغوض وتيايين اكثر فبنشتر هوما ہے لیکن علبت سے دور بحص نبا و ساری نبا و سا بجا سے تو دینمبرے سائے یا دائر جرم ہے اور چونکہ آس کا بروہ زیا وہ عرصہ تک نیس رہ سکتا لهندا بروقت افہار بنادط ایک است تابس بوتی ہے۔ خدائے بخن حضرت غالب نے معلّما خلاق کی حیشیت سے غرل ہے ایک معمولی سے شعر مس خلوس وحمیت کے فلسفہ کو کس خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے جس میں نغرل كا زنگين دامن لا عقر سے عيو سنے ميں يا ما-ا خلاتی تعیمری اسی سبت سی شالیس دیوان کے اندر مرحضیں ترا نم اخلاق کہا جا سکتا ہے۔ اُنکتہ بیں بھا ہیں غالب سے قلم سے نتکے ہوئے ایک ایک نقطہ مِن تزاية باسے معانی و مطالب ديکھ رہي ہن غزلوں سي فلسفة نگاري حصت انت

|                     | ^                               | r.                                     | •                 |               |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| ا سان کام نیں ہے    | عطور بربرقرا رركهنآ             | يت كولور                               | لمرتغزل ينكين     | ازی کے سا     |
| ردوال من -          | بأزادي سيروار                   | ال من برد                              | شوارگذار میدا     | ار فالب اس و  |
| اج حسّن ميڻ المنظيم | مے جوشا ہرا ن محن کے            | والهرما يرسا                           | ا دب کے وہ ج      | فنون شعردا    |
| ل مجترت فيس ك       | تے ہیں غالب کے بیا              | تياب مر                                | نکلول سے وس       | مے لئے مری مت |
| ہیں اور خالی نہیں   | ب كيف كذرجات                    | ا المول سے                             | ى شعرجو عام نكو   | بى غول اوروج  |
| يناس كاموراي        | عاتے ہیں وہ قدر کھنے            | بوئے گذر                               | خطاب مايتني       | لكه غالبيت كا |
| -                   | ی د نیا بھر دسیتے ہیں           | رب وکیف<br>یب وکیف                     | مراثتون من مذ     | سی د لول کی آ |
|                     | - = 110 4                       | ا و کنا یتام                           | لى طرت ا شارةً    | الى كىفىيت    |
| S                   | دب مجمد سے با دہ اُٹیا          | ) دُورس من                             | بدئی إس           |               |
| کے                  | ال بس جام جم م                  | زمانتوتها                              | بيمرآيا وه        | P.            |
| ن کے کے جام جم      | ن اشعار دینا کے سخر             | کے پُرمعا نی                           | ہے کہ نمالب سے    | كون كرسكنا-   |
|                     |                                 |                                        |                   | يس ووورا      |
| وزعبارات فليل       | کلک میری رقم آم                 | المتير.                                | بندوزا نثارات     | فكرميري كمرا  |
| كرتى بهوترا وسنصبل  | کلک میری رقم آم<br>میرے اجال سے | ق توقيع                                | م به او تی بوتصد  | ميرسايا       |
|                     |                                 | ······································ |                   |               |
| کھو دیں کے معدل او  | جركيا بمن كلي كر                | مج البرك                               | سکتے کہ جرمایات ا | عن كما كريس   |
| }                   |                                 |                                        |                   |               |
|                     |                                 |                                        |                   |               |
| 1                   |                                 |                                        |                   |               |

# كلام رشك

گذرا آسدمترت بعین م بارس عاصد رچی کورنتک سوال جواب ہے

کاصدا در رشک ہزاروں بارکا با مال شدہ صنمون سبے شاید ہی تناعری است کا در سے بہا یہ ہے ہی تناعری دست براروں بارکا با مال شدہ صنمون سبت شاید ہی دست است برطیع آزا کیا لیکن بقول خود۔ اس برطیع آزا کیا لیکن بقول خود۔ اس برطیع آزا کیا لیکن بقول خود۔ است برطیع آزا کیا لیکن بقول خود۔ است برطیع آزا کیا ہی دربیت استے بھی میں ادر بی دربیت استے بھی میں ادر بی دربیت استے بھی میں ادر بی دربیت استے بھی است میں دربیت دربیت استے بھی است میں دربیت استے بھی است میں دربیت دربیت

کتے ہیں کد نما لب کا ہوا نداز بیان اور غالب کے دیوان میں اکٹرا سیسمھمون سے شعرعی ملیں سے جن پر دومٹرں نے

طبع آزمانی کی سے سکی طرز بیان با لکل جداگاندا در آنو کھا ہوگا کو نی مفہون آسیا نه الیکا عربندش سے لحاظ سے میرا ب فتاب مذہبو گیا ہو، مرده مضامین کوزنده کرنا کو نی سہل کا م نیس لیکن نما لب ساخدائے سخن ہو تو مردے سے مردہ صنبون ہیں

دوح بطونک وسے۔

شعرمندرجه مالایس ایک ترایتی مونی اورتر یا دست والی ردر موجود سبت ا بیغام بارکی مسرّست سے دست کس بونا قیامت کی مجودی سبت اوراس مجوری کوگوا را کرنا دنیا سے عشق میں قیامت بالائے قیامت سب ، دوسر سے مصرعد یں کما جاتا ہے کہ مجھے قاصد یو رشک سے اس لئے کہ وہ محبوب سے بمكلام ہوتا ہے خیریہ تو کوئی نئی بات نیں ہے بیؤں کواس طرح رفتک بوا ہو گا۔ لیکن أنناد تنك كسي كوية بوا بوكاكه اس في إرسى سلام ديمام بي بيندكر ديني كي لمفان بی بوا در دل به بیان بک جبرا ختیار کیا مبوکه بینیام مایر کی روح پروزسر<del>ت</del> ست اسبنے کو آپ محروم کردیا ہو۔ فدا اندازه كرنا عاسية كرير رشك كس درج كاسته عالى كداس بلاكارشك قاصدست مذہونا چاہئے وہ کوئی رقیب نہیں لکن شکل یہ ہے کہ محویب سے اور اُس سے سوال وجواب کی نومبتا آئی سے بعنی وہ مجوب سے اور مجوب سے ہم کلام ہوتا ہے اور پرکسی طرح گوار انٹیس اب سوانس سے اور کیا جارہ کا ر سے کہ سرسے سے نامہ دیا می بندکر دیا جا سے ادریام یا رسے جمسرت مال ہونی سے اسے جرا قرار کا کردیا جاسے۔ تجست وكجيكلا مهنيرلكين اسه نديم كييومرامسلام اكرثامسه يرسف

یی وہ جذبات مگاری ہے حس نے نالب کو دنیا سے سی پر قلم کی روانی سے

غالب نے پا مال شد ہ صنون کو تا ٹرا ت عشق و عبت کی بیندی سے ماکرنظم کیا ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں ایک تازہ روح پیدا ہو گئی ہیا ان کی شاعری کا راز سے کہ اپنے زور طبعیت سے مرصمون اور برخیال کو ابندسے بلند کرے نطب كرك كوسشن كرت بس اور خوب كامياب ببوت من اسى شعريس وكيوليا علية كة قاصديركس درج رشك كميا كياسيد اسقدرنا قابل بردانت كربيفام ياركي مسرت برطادي بوكيا ادر بينام باركي مترت أس يرقربان بولني من المجها عاسكتاك ر تنک مے شعلے کتنے بلند ہوئے ہی اور رقابت کی آگ گئی ہوا رت رکھتی ہے جب رنتك ورقابت كي بير مالت اوكه محص قا صدك سوال دجواسيا پيرمسرت بيغام مار قرباك كرسنه كابوش بيدا بوجاسي توخير خبستكس قيامت كي بيوكى بيستمه سيكميتني محیت ہوگی آئتی رقابت اور اُ تناہی رنتک علی قاصد سیر زنتک کرنے میں محبت کے جذبات کو آسمان تک سینیا دیا گیا ہے۔ نقش فرادی سیحس کی شوخی تخریر کا كاغذى بيرين برسيكم فرفورك فالب كيال قريب قريب جيئة مطاين طيخ بس وه يوبني فلك ليتين بي ان کی طبیعت کمیں بھی تنجی نہیں مجھی ہرریگ میں کمال بالائے کمال دکھا کر دنیائے من كوخراج محسن دسيني يرجبو ركر دياسها -

#### سودائ رشک

چوڑا ند دشک نے کہ ترے گھر کا نام اوں ہراک سے بوجیتا ہوں کہ جا رس کد حرکویں

خانہ مجبوب کا بہتہ درکا رہے لیکن دنسک کی یہ شدّت ہے کہ کسی کے سامنے مجربا کے گھر کا نام تہیں لینا چاہتے ذکر بنیں کرنا جا ہتے مجبوب کے گھریک جانا مزوری

ہے اب سوان سے اور کیا لوچھ سکتے ہیں کدیں کدھو جا کوں۔

دیوانوں کی طرح در بدر کی ٹھو کریں گو؛ را ہیں کین بیر گوا را نیس کہ بارے گھر کا بیٹر کسی سے بوجھیں او جھنے میں ذکر بار دوسرے سے کا لوں یک بہنجہ آ ہی۔

اس شعرس رنگ کی عبیب دغریب دیواندوا رتصویه به کیوں مذیوں سمجھے بر از مریک کی عبیب دغریب دیواندوا رتصویہ بہت کیوں مذیوں کھیے

که ایک لیسے عاشق کی تقعو<sub>یۃ</sub> نفظوں اور تر فو ں می<sup>کندی</sup>نی گئی ہے جس کوا فراط<sup>ع</sup>ت سفا زمترتا پار شک ججسم نبا دیا ہے ادر دور اپنی اسی کیفیہت میں مبتل ہو کر دیوانوں کی سی باتیں کر روا ہے ۔

اب اس دلوانے کی باتوں کاکیا ٹھکا ندکون سنے اورکون ہواب دسے اگر بچھے اور جواب دے تو قبامت ہے۔

گرفامتی سے فائدہ اخفا کے حال ہے

فوش ہوں کہ میری اِت مجھنی محال ہے

فاسى اللى مرج دلوارد مور م و و مكول كرسب رس ديوالى س جركم

مند سے کل مائے وہ محل مائے۔

آگهی دام سنسنیدن جس قدر چاہیے بچھا ہے۔ این تاریخ

مرعاعفا مربيراسين عالم تفت ريركا

دیوانگی کی باتیں عمیب دغ یب ہوتی ہیں جبنی کہ ہونا جا ہئیں دیوانڈرٹنک کا حال دیکھئے کمنا جاہتے کچے گرکہا جا تا ہے کچھ دیوانڈ کی بات کوئی دیوانہ ہوجائے تو س

سمجنع ورند -

بک رہ ہوں جنوں میں کیا کسیا کھے کچھ نہ سمجھ فدا کرسے کو نی

کیسی غیرت کی بات ہے کہ ایک ایک سے پوچھا جا تا ہے کہ میں گد معرکو جا ک کوئی کیا بنا ئے دشک کی اعارت نہیں کہ دوسرے سے سامنے مجوب کا نا مزمان

يرا شيء دردو سراهي دا زعشق سي آگاه مهو-

نه که کسی سے که نمالب منیں زما نه میں

حرلین را زمجیت گر د رو دیوار

کیوں کر عبوب کا نام لیاجائے ا درکس طرح اُس کے گھر کا پند یو چھا جائے مہادا کو فَ سُن کرا در سمجے کرجواب دے تو رشک ہو گا کہ اُس کے عجوب سے گھر کا بیٹ دو سرسے کو معلوم ہے نیتجہ یہ ہے کہ خانہ مجموب کی طلب اور ہوش رشک سنے

دیوا نه بنا دیاہیں اورغالب نے پر کمال کیا کہ اس دیوا نہ کی تصویر میں جی گئی۔ تمار دین کا دیاہی کھینے سکت

تصويرها ني د مبزاد يمي من كينينج سكت -

ا کیے بھل سی بات اختیا کرلسبنا ہی دیوانگی کی علامت ہے متلاکسی ویواسنے

كوييه دعن سماماتي سب كربا د شاه وقت ميں بي تقامعزول كرديا كيا ابول اكثر كويه جؤن بوجاتا سي كدونيا كاسب سع براعلامدي بي بور يوبي برايك د بدا مذ وخیط الحواس ملیحده این دید انگی کا گویا ایک موعنوع کیسندا در بقدر حبيرت ول عاسية دوق معاصي تعي بعرول يك في شد دامن كراب بفت دريام دیوانگی اور و او اول کے عبرت ناک مالات کا مطالعہ کرے کے بعداس شعر کی قدر دهیت بدرجها بره مان سے کمالات شاع ی بی بس کرمنا بدات عالم كون أنگ بين مين كياجائ اورسب موقع اس بين اتني شكفتكي ونازي پیدا کی جائے کہ فانی سے فانی چیز بھی غیر فانی نظرائے نے سکے معجزا ت مخن پی اگربیطا قت ادر میر قدرت مز بوتو و ه خو د فنا بهو جایش -د لوا نار شک کو دیکھتے اور اس کی بات سینے کیسی ممل مات کھی جاتی ہے گر د یوانگی کی کتنی صیح مثال مین ہوتی ہے بھل کوئی صاحبے عل بھی بغیر تفصیل کے یوں کہ سکتا ہے ‹‹ ماوُں کد طرکومیں ، سچ تر یہ ہے کہ سحر کلای دا بحسین سیستی ہے دنتک نمالپ، دنتک سودا ہے جس کی حنمیر سے اندرایک ایسے مجوب کی ملاش كاجذبه بصص كم كركابية كوئي بيس بالكاء عروبان بي جال سے بم كو يعى کھ ہماری خمبر سیں آتی

## رشك طور

گرنی نفی ہمیہ برق تحب تی ننه طور بیمه ریتے ہیں باد ہ ظرف قدح خوار دیکیمرکر

خالب اپنے شعریں اسی برق کے متعلق سیتے ہیں کہ اسسے ہمپیگرنا چا ہستے تفاجن لفظوں ہیں یہ حوصلہ طاہر کیا جارہا ہے انفین لفظوں کے پر و وہیں دشک

ے أمت كے اسرادے

غالب اپنی اسانی عظمت کو بها درگی عظمت سے ذیادہ بلندوا رفع سی حصة میں ادرالا کے خال کے مطابق طور کو جو مشرف برق سے حاص ہوا وہ انھیں حاصل مونا جا ہے گا بی موقع ہے جمال د تنک اپنی بودی معنوست کو ظا مرکرہ قیا ہے گو ذبان سے تفظر شکر کو استعمال نمیں کیا جا تا اس لئے کہ شان بشرست نایا س کرنا ہے اگرا یک بیا دی معنوست میں دشک کا نام لیا جا جا اس لئے کہ شان بشرست نایا س کرنا ہے اگرا یک بیا دی موقع ہے میں دشک کا نام لیا جا ہے تو بشری عظمت بر برف آتا ہے کس قدر نا ذک موقع ہے جس کو خالب سے فن سخن طرازی سے بڑی ہو شنیاری سے مطرکیا۔

برمال مقصديد ب كرص ملوه كوطور برواشت الرسكامكرس كرسي بوكياأس

ستى يم بى ا در بها راظرت ب-

ساقی جے باد دعطاکرتا ہے یا شراب پلا تاہے اس کے خرن کا اندازہ کولیتا گو کہتے نئیں مگرا شاردں اور حوالوں سے خلا ہر کرتے ہیں کہ ہما را خرف کو ہ طور کے خلا سے زیادہ ہے اور ہمارا مرتبہ اس سے مرشہ سے اعلیٰ ہے -

> ہیں آج کیوں دلیل کوئل تک ندھتی ہسند گستا فئ فرسشنہ ہاری جنا ہے میں

رکھتے ہوتم قدم مری انگوں کو کیو ٹ بینے دتہیں جرداہ سے کمتر نہیں ہول ہیں کرتے ہوتم قدم مری انگوں کو کیو ٹ بینے کرتے ہوتھ کے کہا ہوں کی ساتے ہوتھ کے بار کہا دی جاری جاری ہوا ہو گئے کیا ہوگیا کہ ہم ذمیل وحقیر ہو گئے انجی کل کی بات ہو کہا دی جاری جاری ہور کے میں فرشتوں کی گستا خی بچی کہا ہے میں فرشتوں کی گستا خی بچی کہا ہے میں فرشتوں کی گستا خی بچی کہا ہے میں فرشتوں کی گستا خی بچی کہا ہے۔

مهارى دا ه يرميرى أنكيس تحلى بوى بي تم يرى آنكون به قدم كون ين كفياً

در پنے کرتے ہو مرو ما ہ سے رتبہیں میں کمتر منیں ہوں -کیوں اورکسو جے سے منع کرتے ہو کہ میرے یا وُل کو بوسہ نہ ووکمیا میں آسان کے رابر بجي نيس بول آسان ممارس بإكر بوسف اورس اس شرف ست محروم ربول غیرلیں محفل میں ہوسے جام کے ہم رہیں یوں تشد نب بغام کے بیام اُسْریٰ کی وه تعویری سی دات یا دہے جب عرش کی سیرکی گئی اورآسانوں نے بار مار قدم جوسع سی یاد ول میں رشک بن کے لیی سے ۔ آسان قدم چوه طور حلوه سي سور پهره ماه کسب ضيا کرين اور هم محروم - Ut 10 pl د پوسے میں اور ٹر زور دعوں ہیں کہ وہ برق جوطور سرگری اس کی عتی سے ہم متی ہں وہ مشراب جلوہ جوطور کی ہوتی یہ برسا ذیکی اس سے سے بمارا ظرف مفعوص ہے کیوں کہ ہماری خلفت اور ہماری طمینت میں وہ مشراب روزازل سے نال ہے۔ وُ بِواغِ قَدُسے بخت رہا رکھتا ہے ۔ سرسے گذرے یہ ھی بی ال ہافیج تسر بقدرروج بنائ ہے جگر تشنہ از سے بی تکین مرم آب بقامورج مشراب

الم المراس المستحدد الله المستحدد المراس المستحدد المراس الم المراس الم

۵ سُبِیْمَانَ الْآنِ مَیْ آسُلِ مِی لِبَعْدِی ہے۔ الخ ۔ اشارہ سے اس عقیدہ کی طرف برق طور میں جلوہ تحدی تھا۔

دية بن ما ده ظرت قدح خواد وعلم كم ا بيامهٔ ہونے سے بوزیا و ہے تی ہم آھنیں اگر شکا بت نہیں تو رشک صرور مگا اس شعرس نمالب نے غول کی رنگینیت کو یا اقتسانی حیاسنے نمیس دیا رنسک کی دربرد<sup>ہ</sup> شوخی سے بہمت سینھالاسپے حق بیسے کرادشان اسٹرمٹ المخلوقات کے ا زلی امری حقوق ادراً ن کی نفتیلت دجلالت کوظام رکرنے کی ابترین کوسٹسٹ کی ادر کا میآ ا بوے مبت ما دونظا بركرد سے مير كر برق جوطور يدكري أس كا وصلدالنان كى جابل قوم نے حضرت مرسی علی نبینا سے دیدا رخدا کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تفاکھ ہم تواس وقت مک تمهاریے خدا یہ ایما ن ندل کیں گے جب ک آسے دیکھ نہلی گے اس مطالبہ کے سلسلہ میں ہو کچھ آغاز اسخام بور اُنس کامختصر مذکر ہ مهمیدیس آجگا کہ ہاں آنا اور بتاد و رکہ بوسی کے ساتھ جائے والے انتول مورنین مشراتنا مرحون ب بوش بی نیس ہوے سقے طور کی جو ٹی سمیت بل کر فنا بو گئے سقے مگر حضرت ہوگا ی د عاسته الفیس خدا نے بھرعا مدّ حیات عطا فر ما یا تھا ۔ کیا اس جلو کہ ہے بناہ گا خوام ترکسی ا نشان کے دل میں بنیں سوئلتی اور کو د طور کی خومش مختی برر فتک امنیل كما طامسكتا نكر ـ

> نظاره کیا مرتیب ہواُس برقِ حُسَن کا جوسٹس ہار جلو ہ کومِس کی نقاب ہی

رشك ويد

د کیفاقست که آپ لیے نبر رشک آمائے ہی میں اُسے د کھوں عبل کب مجھ سے دکھیا علئے ہی

رشک ہمیشہ دوسروں سے کیا جاتا ہے اپنے سے آپ رشک بالکل الو کھی اور اچھوتی بات ہے غالب نے ایک ایسے حسّاس دل کا بیتہ دیا ہے جو قبار مت کا

ر شک کرنے دالا ہے ا ب اس سے زیا دہ اور کیا رشک کیا جائے گا کہ ا پنے آپ کو بھی مذھیوٹرا –

یا تے دھو دل سے ہی گر می گراندیشہ میں ہے اس میں تندی صبیا سے مکھلا جائے ہے

ابید مدی میان مارت گری ہے کہ میاب کا دیدا رنفیب ہوا قوائس کی عنق کی بیب شال نارت گری ہے کہ مجوب کا دیدا رنفیب ہوا قوائس کی

انها کی مفلت کے سامنے اپنی حقیقت کا دا زکھ گیا اپنی مہتی سُبک ترنطت آنے لگی لمذا اس کا میا بی برکہ دیدار مجو بلفیب ہوا رشک ہو رہا ہے۔

دل كونيا زحسرت ديدا ركر كيك ديكاتوم مي طاقت ديدار كي نين المينين المي

الناترا الرسيس آسان توسيسل ب

وشوار توسي كروشوا رهى منيس

مشعرا فوق مي خطاصمت بوري توميكاستي باس لفظ كم اندراد قع اور

مں نے دلد در کیفینیں بھر دی ہیں جذبات قلبی نامرا دی کے مزوں میں ڈوب جاتی ہن شمت کا س سے زیادہ کما ظلم ہوگا کہ دیدار بچوب دمطلوب سے محروم لیکھے اور مرست بھی اس قیامت کی جو کامیا بی سے بندا ہو ۔ كي قسمت سے كرمبوب جلوه كرمبوا تواب أست ديكھا منيں جاسكا اسين يو ا ب ر شک ہور ما سے۔ یه رنسک جتنا انتهانی سے اتنا ہی تطبیف بھی ہے ہوسکتا ہے کہ انشان کانفسر پاکیز مسی برا بی کا میابی پر بجائے فرو مبا یا ت سے د شک کرسے مجوب کا دیدار د نیائے عشق میں ٹری سے بڑی کا میاتی سہتے فرو مبا یا ت کی اہمیت اس کے لئے نا کا فی ہے ایسی عالت میں کا میاب عاسق سے دور نئیں کہ وہ اسینے یہ آپ ٹنگ رے مگر یہ بھی شمت کا شکو ذہبے کہ اچھی خاصی کا میا بی سے نا کا می کا سلو بیدا ہو مین المراه دل کی تستی کوکسیا کروں ما ناكديرك أخ سي كالمدكامياب سے تو ہیں ہے کہ ایسے ہی تطیف ترین مضامین کی ایجا دوا ختراع کے لئے کہا کے دل و دماغ کی تشکیل ہوئی گئی ہمیں تو میت تنذکر ہ میں جذبات سے وہ نکات ملتے ہیں جودلوں کے لئے تیرونشستر ہیں۔

وہ نیشتر سی ہرول میں جب آثر جا وے نگا و نا زکو بھر کہوں نہ آمشنا سیسے زشك تمثا

ہم د تنک کو البینے تھی گوا را منیں کرتے مرتے ہیں دیے ان کی تمنّا نہیں کرتے

دنیک دید کے بعد رفتک تمنا اور پھی اہم ترہے بیت گزشتہ کے بعد حاصرہ کو پڑسفے سے اندازہ ہوگا کہ اصاسات شعری نے کمال بالاٹ کمال کیا ہے حذبا ب عشق میں قیامت پر قیامت اور حشر پر حشر پر پاسپے بھی ہنگا مہیروری خالب کے زور طبیعت کا طرق امٹیا زسہے۔

ہوسکتا ہے کہ مجبوب کے حسن وجال کی سحرسازی عاشق سے دل ہیں خو و اسس سے سازی عاشق سے دل ہیں خو و اسس سے سازی عاشق سے دل ہیں خو و اسس سے سازی کا میا بی کو نا مرا دی و افر میت پر آپ د شک پیدا ہو کہ در میں بہت پر آپ د شک پیدا ہو کہ کہ تہ بہت پر آپ د شک پیدا ہو کہ کہ تہ بہت بہت نیا دار و مدار سے اس میں جا ہے گار کہ میں میں بنا جسک کہ دیدارسے تمثنا بہت نیا دہ اہم ہے گر عشق کا دار و مدار عشق کریں دل کی خلن بنا جسے کہ دیدارسے تمثنا بہت نیا دہ اہم ہے گر عشق کریں دل کی خلن بنا جسے کہ رشک تمثال سے عشق کریں دل کی خلن بنا جسے کہ رشک تمثال سے اس کی ترص کے ہے دیا تھیں کہ بنا ہے۔

کون کہ سکتا ہے کہ محبوب کی تمنّا عاشق کی زندگی منیں لیکین موت سے بهانے کو کمیا کما جائے کہ مرتے میں مگر زنتگ کی د جرسے عبوب کی تمنّا منیں کرتے جاتا توعشق میں جارہی ہے لیکن عشوق کی تمنا منیں کرتے اس بلے کہ اسپنے یہ آ ہے۔

ر شک گوارا نئیں غدا جائے کس بلا کا رشک اورکس! نتما کاعشق ہے ا ر تنک کا اندازه تو شایدو می نگاسکی جب کو مذمات عنق کی قامت خیزون لا مذاق حال مو ورنه غالب سے تحلیات کی مدوں کو کون پہنچ سکتا ہے۔ س نے دکھیالفنس اہل وٹا آتش خیز مسمس نے یا یا اثر نا لئر دلہا کے حزیں ش معنی بهمه خمیانه و عرف صورت سنن حق بهمه بیانهٔ دوق محسین سامع زمزمُدا بل جب ال بهول لكين مذسرو برگ مستائش ندوباغ نفریس اس تخل کی کون دا د دے سکتا ہے کہ مجبوب کی تمنّا سے رشک پیدا ہوتا ہی آرز وسے غیر کی کمیا حقیقت اپنی تمثا پر رشک اورا بیا رشک جس سے آ کے - 4 2 2 - -تمنا نه كرسنه كاجونيني بوسكتاسي أتسع برداشت كرسن كم سلة ليني مرسا مے منے آمادہ لیکن رشک کی جوٹ دل برسیں اٹھائی جاسکتی اس لئے کہ اپنی ہی ذات سے پیداہے اپنی ہی آسین کا بلا ہوا سانب ہے کون اس کے زم 466 مهتی کا آسکس سے بو بر ر نمع بردنگ میں جاتی ہی سحر بو نے تک نمع بردنگ میں جاتی ہی سحر بو نے تک غمهت كاآسدكس سيموجز مرك علاج



اً تاہے میرے قبل کو پر جوشِ رشک سے مرتا ہوں اس کے باتھ میں تلوار دیکھ کر

د نیاے محبت کی آخری تمناادر آخری مسّرت یہ ہے کہ عاشق ا ہے مستوق کی ا اور رسے قل ہو کر حیات عاوید علل کرنے قبل ہونے کے سائے ہزار دول تمت ایس اور لاکھوں آرز وئیں کی جاتی ہیں -

عشرت بار ، دل زخرتمت کف نا لذّت رکیش مِکرغرق مک دال مونا

راه عبت میں قربان موجانا بدوء دائمی کامیا بی دائمی مسرت اور دائمی عید

جس كے الئے ہر شحا عاش بے مات ہوتا ہے۔

ہوں کو ہے نشاط کارکیا کپ

نه ایو مرنا نو جیسے محا مزا نمبیا سر مربر سرین کھینی نام مینا میں نام میں ایسان

اگر معشوق انتما در جری حربا بی کرے تلو ارکیسی نے قد سرعشات نزرا ندی اگر خفقت ابدی کے ساتھ کر دن پرخط کیسی تو کا ٹ کرم کی لذت الدوز کشش کی دوعا لم سے مزے میں اگر بلزدگر دن کا فیصلہ کر دے توعشق کی پوری کامیا بی اور عاشق نثافی العشق ہو کر دنیا ہے حمیت پر فتحیاب ہوجائے ہزار ہزاد سرت کا دقت ہے لاکھ لاکھ عید کی ساعت ہے معشوق توار کیسیے ہوسے آرا ہے لیکن اسے

ر مسرت دقت میں حب کہ تمام تمنا میں پوری ہوجائیں گی عبستا سکے تمام ترسلے سلنے دالے ہیں الدی کامران و کامیا بی عال ہوسے دالی سے عشوق کے الماس توارد كي كررتك كياجار إسب اين قل بيآب دشك بور إسهيم عشوق في تنقل کرنے کا ارادہ کیا عاشق کے سلے اس کا ارادہ شادی مرگ ہو رہا ہیں اِنھیں کا دا بقول معزت غالب عيدنظاره سے مانق كيين مسرت سے جورسے ليكن اسى عالم یں آسے رشک بیدا ہدا ہے اور اتنا شدید جو سام مرگ ہے۔ اس موقع برایک بات ذرااصاس کے قابل یہ سے کہ عاشق کے سائے کون سی موت كابل ترجيج سيءاً ما محدب كى تلوارسى ما رشك كى تلوارسى -محبت اور ذ د ق شهاد ت کی انتهائی لذّت خیزماین شایه میں کدمجوب کی مکوا ر سے ر ثنگ کی تلوار زیادہ لذت بخش سے کیول کراس سے بلند ترین شان مجبوبت ا ورعبست كا انكشا دن به وتاسب در زمعشوت كى تلوا رسيقل بوجانا تو دنياسعشىكا معمولی ساکام سے-معشوق سے یا تھیں بتوار د کھکرا دریہ مان کرکہ دہ میرسے ہی تمل کوآ دیا ہے رفك كى ملوارسط قتل موط نا حذر عشق كى سبت برى معرف سب-اخلاب خیال کی ایک تصویر بدهی بوکه عبوب با ته مین میکد تلوار سورتیک کیا جارای سا دی یواس کے مرحاب نے کی حسرت لیں ہی بر سنیں میڈنا کہ عوض کو کھٹ قاتل میں ہی یا دہر دکہ دست مجبوب کی تقوار کلو سے مانٹق سکے سیئے بولیکن عاشق رٹنگ سے جال بلب سے کیوں کہ جی ترسادگی پر مرسفے کو جا بتاہے اور دبان بینے کے لئے خچر آ کا دہ جکم سے دشک کی بنیا دہے۔

## مد فون رشك

ا پی گلی میں جھ کو ند کر دفن بعب بِقل میرے پہ سے خلق کو کیوں بیرا گھرسے

عیت کی دا ہ میں تمق ہوجائے بعد بھراگر کوئی آرز دبیدا ہوسکی ہے تو یہ کہ شہیئت کی قبر کو جر محبوب یا رہ گذریاریں ہو یہ وہ کا میابی ہے جب کی تمثا ہرایک حائق اور ہرایک متبیعت کے دل میں ہوئی ہے اور ہونا جا ہے مرے نے بعید عمد ب سے دریداگر دوگر زمین ل حائے تواس سے بطرعہ کر دو معری کوشی مطانت ہی۔

دائم پراموا ترسه در برسین بول میں فاک ایسی دندگی پر که بھر منیں بول میں

ر شک کرتا ہو ہیاں بھی نئیں چک سکتا کیوں کرچے کے اورکس طرح بوے جبکہ دہ رشک اعجمہ ہو چکا ہے اور رشک اس کی دوسری زندگی ہے۔

کون سی الیبی اپن کامیا بی ہے جس پر دشک نئیں کیا گیا۔

دیدار مجوب بدر شک-اپنے بدائب رشک -اپنی تمنا بدر شک - مجوب کے افرے مقل ہوسنے بدر شک - غرض ایک جان ہرا دبالا ایک دل ہرا رشک -

کیے مکن ہے کرفتل ہونے کے بعد محبوب کی گئی میں دفن ہوئے کے خیال سے ناک مان میں میں اس کے ایک میں اس کا دائیں میں میں میں ایک میں ایک اس کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

لونی انو کھا سار شک مذہبیدا ہو یہ ایسی فرد گذاشت منیں ہے جو کسی سینے عاشق کے <sup>و</sup>ل

سے ہوسکے لہذا جوب کومنے کیا جا تا ہے کہ تھ کوقتل سے بعدا بنی گلی میں دفن مذکر نا اس كے كدميرے مدفن كانشان تيرے كھركا بيتر ہو جائيگا اور حب خلق خدا كو ميرے ية ت تركم مع كا أو في رشك بوكا -كم غضب كالمفك ب كنشة عثق م يدسي أس كم معثوق كالكه تما وخلو يكفي وی دل اور دہی رشک آخریں دل توسیے جو تجوب سے گھر کا پتہ جا ہتا ہے گرکر ہے ہے پوچھامنیں دیوا نوں کی طرح کتا ہے <sup>در</sup> ما ُدُن کدھ کومن ا یعی وہ مقامات ہیں جاں غالب کے خیالات کی شاخ درشاخ تر قبال ملتی ہیں ایک ایک عوان کوکس را بگ اور ترتی سے نظم کرتے ہس مجوب کے با غذ سے قتل ہوسنیں رشک کی انتہا ہومکی لتی گر خیال کپ نجلا بیٹیقتا سرمے بحر ب کی گلیں د فن موسنے میں بھی رشک بیدا ہو گیا اور کتنا قیامت خیزر شک ہے جذبات شق کی ونیایں ایک زلزلدا ور تهلکہ ہے۔ عاشق كا دل كب مركوا راكرسكما ب كه و وفلق ك كيم مشوق ك كوكا بيتري جا اور معراسي مالت يس كدخود بزارول من منى ك ينج ديا مو المجورو ل كي تعيدين قیامت مک کے لئے گرفآ رجب اس کے بیتہ سے لوگوں کو خا زرجمو ب کا تُراغ ملیگا توأس يركيا گذر في اور دل كيا كهيكا -الوك مركع بم جورسوا بوسے كون ع ق وا ند مجمی جاره اُنطت ندکسی مزار بهوما

## بأنكب رشات

ر تنگ مم طرحی و در د اثر بانگ حزیں نالۂ مُرغ سحر تیغ ڈو دُم سبے ہم کو

کوئی عاشق ہجرال تھیب وَ در دیسسیرہ کھی گوا دا نیس کرسکیا کہ اس سے نالہ و فرباد سے مقابلہ میں کوئی در سراہی نالہ د فغال کرے اس سے نالہ و فرباد کی تا نیر سے دو سرے سے نالہ و فغال کی تا ثیر حالی پاتھی ہواگرالیہا ہوگا تو بقینا رشک بھی صرور ہوگا اسی سئے تو کہا جا تا ہے۔

ديكيه كرغير كو موكيول مذكلهجيه طفت ا دادام تاريد له طالس تاشر عن ع

نالد کرتا تھا ویے طالب تا ٹیر بھی تھا کیسے اور کیو کر قبول کیا جائے کہ خیر سے نالے میں تا ٹیر ہو رشک کی تو ہما ل تاک

دل بدهكومت ب كدم عن سوكانالد هي كبينديس -

شب فران الدو فرما و کرکے والوں کی ہمنوائی کون کرسکتاہ بہ بجز مُرغ سحر جس کی بانگ حزیں مبیح سے شہانے وقوں میں عذیا سے تطیعت کو گھو کریں دیتی ہی مبیح کا وقت گدانہ قلب سے لئے قدرتی طور پر خصوص ہے اس وقت اگر وُرّ ہ برابر بھی کسی آور زیس درو ہوگا تو قلوب سے لئے سے مبنی کا باعث ہوجا کی کا مہروہ صدا جس میں سونہ وگدان کی تیزی ہوگی کا کنات دل سے سلئے تینج ہوجاسئے گی-ان قدرتی ا ٹرات سے انتخت سی نالدکش کے دل میں ہم طرحی سے چذیئہ رشک کا ہیدا ہونااڈ بھی نہ با وہ مکن ہے -مرغ سے سیں چکی کرنال میں سرنال تیمغر و و و مرن رفالہ سائم معمد ارسی

مرغ سحرسے دشک کمزایا اس کے نالد کو تبیغ دو دم کمنا بظا ہرا یک معمو بی سی بات یارنگ غزل کی شوخی ہے دلین ماحول و موقع کا لیا ظ بتاکیگا کہ یڈھلری کیفیت ہے اور قلمی دا ردات ہے۔

غالب نے اسپے شعری منع سحرکا نام سے کرسحرکی آن تا مکیفیتوں پراک اجالی روشنی ڈالی ہے جن سے دنیار وزوا قف ہوا کر بی سے غالب جوں کر شاع ہیں اس سلے ان کیفیتوں کو اپنی زنگین نوا کیوں میں اُتھال رہے ہی خطمت فروزونا قال ابنا رحقیقتوں کا تنفوص اندا زسے ساخة انکٹا ف کررسہے ہیں۔

ممن تقاکه بجاست مرغ سحرسے نرغ جمن یا اسی درن وثقل کا دو سراکو ئی لفنطایها ل استعال کیاجا تا اور شعرمیں بیظا ہر کوئی فرا بی مذہو پی لیکن میپرایہ خیال شاید نا قابل تر دید ہوکہ شعر خار ستا ہو جا بآیا اُن عمد گیرکیفییوں کو مذجع کرسکتا جوایک لفظ سحریں اس طرح پر پرسٹ ہیں جیسے کو زیسے ہیں دریا ۔

کجمسید: رسی کا طلسم اُس کو سمحصو جولفظ که غالب مرسد اینعادیس آئے

زیادہ بتائے اور سمجھانے کی صفر ورت نہیں برخوش جا نباہیے کہ سمر کے دقت کو دلوں سے گدازدل ہے دلوں سے گدازدل ہے دلوں سے گدازدل ہے دلوں سے گدازدل ہے مسلم ساتھ دل کی دعائیں بارگاہ اجابت تک رہ اس دواں ہوتی ہیں ماشق سے نامے ہی وقت زیادہ سے زیادہ موثر و تیز ہوئے ہیں اور لئے اٹرات بدل کھا ہا

الأول في ديرُ اوراق لحت ول بب و ما دگارنا لداک دیوان سے شیراز و تھا یمی وقت سحرسها و راسی وقت کا اعجاز سهیم کرم خ کی آوا زیجی اسینی و زوگرازگی جمعیت کے ساتھ نالیہ عامنق سے ہمطری کا دعو ٹی کرتی ہے اوراینی نا بیرات کی مدعی ہج يمركيس مكن سي كم عاشق كول سيدرشك كي دريا و مذيدا بهو-نالهٔ عاشق هی دل کی د عااورنالدمزغ سحرهی د و نور کسی مجوب کے فراق میں معرکرہ کارہیں اسلنے طبتنا بھی رشک ہو کم سہے۔ بانگ خریں کے درد دا ترکی ہم آ ہنگی اور فراق نصیبوں کے دلاں کی کیان ما گداز سحریس ڈوپ کواتنا سرتیزر زنگ پیدا کرتی ہیں کہ گویا تینج وو دُم ہی کن کر یفظوں ى تشريح كى جائے اوركس كس مكت ير روشنى ۋاسلے سے كواكر فداموقع دے توغالب سے دیوان کی سشرح کرنے میں کئی ڈندگیا ں صرصت ہوجائی ۔ ين څورکرتا بور که غالب سني تيخ و و و م کانام کميو ل لياکيا صرت قانير کي مجوړي تی ایسا ہر گز بنیں ہے غالب ساقاد را لکل مرکسی قانیہ کو استعال کرنے کے لئے خواه مخواه تجبورينيس مؤسكما - اگرغالب قافيدييا في كرتے توبيعالم كها ل موتا -مين عن من كما كما كويا دبستا كالل كما ملبليت فكرم ناك غول خوال موكسي

غالب جو ہرستناس اور سب گری سے مدعی تھے تینے دو وُم کو خوب جانچے اور بھان سے استعال کیا اب آن کا وار بھلا اثر سسے کیوں خالی جا سکے جو میدان سلمنے آئیگا وہ جیتا ہوا جو حہم برشے گی وہ سر ہو سے رہسگی حہاں رہز کی صرورت ہوگی وہا يون كلُ افشاني كي جائے گي-

آج بھے سانیں زمانے میں شاءِ تغرگوے توشش گفتار دزم کی داستان گرشینئے سے تلم میرا نینج جو ہردار بزم کا الستندام گریکیج سے تلم میرا اُبرگو ہریار

ظلم سبے گریز دوسخن کی داو قرسبے گرکرو یہ عجھ کو بیا ر

اب فدراس تین ڈو دُم کا جُو ہرد کھا جائے ہے۔ راستعال کیا ہے۔

آ نالدُعاسْق مُو مامِغ حرکی با نگ حزیں دو نوں کے انزات میں دہ کا طہادر دہ نِنزی ہوتی ہے کہ دل کھول کے اضیں تینے کیئے ، تلوار کیئے ، خبر کیئے لیکن تینج دورم

کنا آسی وقت مناسب ہوگا جب کہ دو ہرسے ناسے اور دوہرسے اثرات ہوں۔ کماگی ہے کہ: ۔۔

ر نبک ہم طرحی و وروا ٹریا نگ حریں

صا من طاہر ہور ہاہے کہ بانگ حزیں کی ہم طرح کو ٹی دوسری آ وا زہی ہے جسے فراد عاشق سے سواا و رکمیا کہا جا سکتا ہے اگر فر ما د عاشق بانگ حزیں سے

بست رید می مصد و ۱۰ در دی به با معن مها از سرار ساخه میس سبع تو پیمرانم طرحی کمیانهنی اور رشک کیسا۔

یسی یا نگس حزیں اور رہی فرما و ہم طرح لیسی ایک دوسری سے ل کر تینے دو دم کا

جو براد گئ بي اس اي و كاسمرا محن رفتك كيسري

دو ہرے نامے اوردو ہری تا بروں کی تعبیر تینے دو دم سے کی گئ یو کوئی مول

تعرف نبيل يه وه تفرف بيع جن كاجي عام نيل فاص بير -ایک ایک نفظ سے دفتر کا دفتر کھول دینا ایک ایک قطرہ سے دریا کا دریا بها دینا ایک ایک ذرّه میں دنیا کی د نیاسمو دینا غالب کی شاعری ۱۶ عجا زسهے تغذیر مررب درنداس شعركو دوباره مذير صا كغيية معنى كاطلسم أس كوسحفيو ولفظ كرعاك مراء التعارس آك كيا فكب كه فالب كے بلتديا بيا شعاريں الفاظ نہيں گنج إسے معانی توتے بين نالب ابل: مان سقط نفظور كا استعال أن كاحق عقابيي حق مبس كونفسب مو سے دہ مل معنوں میں شاع وسخن دال کما جا تاہے۔ اسي بانگ رشك مي و كيها جا سكرآسب كنجنية معنى كي حقيقت كس طرح سمو تي بي م د ر شک مطری - در دانر - بانگ مزیں - نااثر غ سم - تبغ دو دُم - جزبات -انرات حقايق ومعانى كيها دخراني م جارموج الهى سيطوفا نطرب سے ہرسو من كل موج تفق موج صبا موج شراب

المرثاث

مارب اس شفتگی کی دا دکس سے چاہئے رشک آسائٹ بہ ہی زندا بنوں کی اب مجھے

آشفتگی یا دیوانگی کی اس سے زیادہ کیا ترقی ہوگی کدایک آشفتہ سرکو زیراتیل کی نام ناہ آسائش پر دشک ہور ہاہے حالانکہ آشفتہ مزاج بھی نیس جا ہتا کہ قید نبد کی زندگی فیرس ہو۔ دیوانگی قرص سے گذری ہوئی آزادی کا دوسرا نام ہے دیولنے کو قید کی پابندی سے کیامطلب ، کیا غوض اور وہ قیدیوں کی زندگی کو کیوں اچھا ادرا سقد دا جھا شجھے کہ آسے دشک ہو یکن واقعہ یوں ہے کہ ہر شے کی ترقی جب ابنی حدسے آسے بڑھ جاتی ہے تو اُس کا عالم کچھ اور ہی ہوجا تا ہے آشفت گی اوراس کی آزادی انتہاسے ذیادہ ہو جبی ہے آخرویرا ثوں اور صحراو سکی تھو کہ یں گئیتک اوراس کی آزادی انتہاسے ذیادہ ہو جبی ہے تا دیوان کو ور بدری کی تام لذتوں کو خم اوراس کی آزادی اس کا مارک سے ایک سرو سنگ کا دھال کی تاک اور کہاں تک ہا تھ

> حدجا ہے سزایں عقوبت سے واسطے اُخرکا دگنا ہنگار ہوں کا فرنیس ہوں میں

جب در مدری کی انهائی لدیس خم مدیم کی میں اور آشفتگی کی ترقی وا دستے عنی م مور ہی ہے تواب زندان میں لذّت محسوس مور ہی ہے دیوانے کا ٹھکا مذیا در بدری

يا زندان جب دربدرى تام تعوكرس نتم بوكيس تواب زندان س آساكتر معلوم ہے اور زنداینوں کی آسالٹ بررشک ہور ہاہے آشفت گی کی انقلاب انگیز ترقی ہے کہ صحرا سے بھال کرزنداں میں سے جانا جائتی ہے کون اس آ شفت کی کی داددے سکے دیوانکی اور قیدوبندکی لذتول من دونا یا بند خدا با سے کس بلاکی ويوائكي سبته اوركس قيامت كايه رشك سبيرجوآ شفية حال كو زندا ن ين شجانا جابتا ہے غالب نے اس تغریب ذوق آنتفت کی کی عجیب دغریب مجنونا رہ کیفیست نظم کی سہے جس میں دشک یو رَی شان سے کا رخرا سبے مبکہ بوں کہنا جا ہے کہ رشک بج جون کی شان بدل رہاہے محراسے ذندان میں سے جا ناجا ہتا ہے۔ نے تیر کما ل میں ہے مذصباد کمیں میں كوستيمين فن ع في آدام بست س خداجانے بیرشک بھی کیا جیزے کہیں اورکسی حالت بیں بھی دورہنیں ہوتا دیوانو ادرآ شفسة حالول كوهي منيس جيوار تا بلكه أشفسة مزاجوب كسلط خوديمي أشفنة مزاج بوجاتا سيء زياحها ب سيعليله واوعجيب ويثر بمباجذيات ببداكرتا سبير برجگه مر مگاہ کے سامنے فَضَّ لَنا كَعِصَكُمْ عَلَى بَعض كا دِلكنْ منظر بين كرے ويوا نه بنارتا ہے ہی وجہ سے کہ حصرت عالب نے اسسے متعد و وُسُلَف دنگوں میں نظم کیا ہے أبية كون مذ دول كرمًا شأكيس بيسي ا بياكمال سے لاكوں كر تحسباكيس جيسے

## 

کیون شکت مرجا دُن جب مین نا ذک آخوسس نم طعت نه زنا ریس آسے بڑا بیجیدہ دشک ہے جس میں تیج در تیج لطافیس ہیں۔ بھرم کھن جائے ظالم تیری قامت کی درازی اگران طستہ ہے و خم کے بیج دخم شکلے

که ان کمان اودکس سے دشگ کمیا گیا اسپینا اور برگیا سے سے تورشک تھا ہی زنا دمجی اس زوسے مذہمیا سے سے کرعشق حسن کوسیسے علیاندہ رکھنا اور دکھینا جا ہما ہج حلقہ منحم زنا رکی آغوش اور عموس کامتن نا زک دشک کی تواپ کو ہی حسم ہی منیں نظر آتی ۔

> ستبنم بگل لالد مذ فالی زا داست داغ دل ب در د نظر گاه حیاست

ز قاری آغوش نے کھی شوخی کی مّن نازک کولے لیا خدا جانے کوعشق کے دل ہم گذرے اصاس کی نزاکت بھی کمتی لطیعت ہوتی ہے صرف ایک نفظ آغوش ہے لیکن مستی ابر سے تکھیمین طرب سے حسرت

که اس آغوش میں میکن سے دو عالم کانشانہ مارین میں نامی سے سے دو عالم کانشانہ

غالب نے اپن طبیعت کا کتا منوخ اور گرادنگ و کھلا یا ہے جس میں پاکیزہ مذبات

کی تام رومیں منا رہی ہیں۔ تن نا زک اور غیر کی آغوش رشک درقابت اگرساما بن مرگ ند بیدا کرسے تو ادر کیا کرے دشک بھی دہ دشک جو بیسیوں طرح سے جان سینے سے سلے ہر دقت آبادہ ہو دیکھئے توسمی کدرگ ہائے جذبات کو چیٹر نے سے سلئے بیاں کو نشا نشتر ایجا دکیا گیا ہے۔ایک پتلا ساڈ دراجس نے معشوق کو خو داسی کی ندم ہی قیدیں گرفار کر دیا ہے اس بل سے کیوں ندرفنک ہو۔

کر دیا کا فران اصن م خیالی نے مجھے

ایک دھاگے کوخیالات کی ملبندی نے کہاں سے کہاں پٹنچا ویا یہ بھی اس قابل پڑیا کہ مرنے دالار شک سے مرجا کے اُس کی آغوش اور عبلو ' نار ْ د و وقع ہے کہ رشک اپن پوری طاقت سے دلوں کی دنیا تبا ہ کرسکتا ہے کس کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں کہ عموب اورغیر کی آغوش میں صلقہ زنارہی کی آغوش ہیں ۔

محتنا ذیر دست رشک سے محسوسا ت عشق کی سے چہنی و سبے ما بی کی انتہا ہیں۔
یہی دہ جذبات کی موشکا فیاں اور سخن طرازیاں ہیں جو غالب کو فداسے خی کہلاتی
اور منوا تی ہیں جن صفون اور حس موضوع کو اُٹھا یا اُسے آسان تک پہنچا یا۔ زمّا رہے
صلفہ کو آغوش نبانا اور اس آغوش میں مناسب ترین الفاظ سے سافقت منازک کا ذرکہ
کرنا خیالات کی اہم سے اہم اور طبند سے بلند تراوشیں ہیں۔
سندیو دنقد دوعالم کی حقیقت معسلوم

يع المحالية المالية ال

ملائے رشک

رہا بل میں میں میں مبلک کے آفتِ رشک بلائے جاں ہوا وا تیری اک جمال کے لئے

معشوق کی مم گیراد اتمام جان کے لئے بلائے جان ہے عاشق کے سلئے دو ہری بلا ہی ایک تومشوق کی ادااور دوسری آفت دشک جا متاہے کہ مجوب کی بلاسے جان ادا صرف اُسی مک محدود رہے مگر میمکن نئیں لہذا دوسری آفت بھی اُس کے لئے لا زی ہے تام دینا سے اُس کو رشک کرنا پڑااس سئے کہ معشوق کی ا داایک دوسے سلے منیں ہے جها ل بعرسے لیئے ہے کتنا وسیع رشک ہے متنی دسست عشوت کی ا دا ہیں ہے اتنی ٹی اتنی مے رشک میں بھی ہے بلائے عان اوا اور آفت رشک میران خیال میں برابر آل رہی ہی۔ كنى بفيسة دتى سے دشك كى بمدكيرى ظا ہركى كئى بميشوق كى عالمكيراد اسے ساتھ ساتھ مالمگیر شک بھی ہوا با گرکوئ تمام دنیا کا جائزہ سے ذرّہ ذرّہ اور قطرہ تطرہ کاجمع وقرج دیمدست تواس شک کاهی اندازه کرے والی اداسے سا کت بی مدود بنیں موسکت -**آخراس خیال کی حدیجی بحاس شک کی انتها بھی ہی یا پنی**س گرکیسی مداکیسی انتها په خالب می اُس لا تمنا ہی تنیل سے سب کرشے ہیں جو ہر ذر آہ کو دینا اور ہردینا کو خوش اسلولی سے مینوسوا دبنا دیتی ہے۔ بلائے جان ادا ادرآ نت رشک سے شعری د نیاکیسی خوبصویت بنائی ہے۔ زبان کی لذّت طرز ا دا کے چٹھارے بندش کی ندرت خیال کی ہمہ گیری بلائے

> د شک میں کمیا ہنیں ہے جو شا ہرسخن کی دوح نہ ہو۔ وزیر کا ماروں اس میں معالم میں

تاشد گدلے مونی آئید داری تجھے کس تناسے ہم دیکھتے ہیں

رشكب لمل

. ایک طرف آدمشوق کو قبر دبل که کراگسته بنم دگیر بنا دیا در سری طرف عاشق کو انها در در کامنوق مندنا بت کیا-

ذرا ترغیب قریم و دیکھیے۔ خود داری تو دیکھیے ''میر سے سے ہو'' قهر ہویا بلا ہو۔ اور سُرُ کا عالم عبی ملاحظہ ہو'' کا ش تم میر سے سلے ہوتے رشک کی قیامت برعبی ایک نطر'' کا ش تم صرف میرسہ سلے ہوتے '' ایک شعر میں سکتے نیالات اور سکتے حذیات نظم ہیں بیال یک کوز سے ہیں کئی دریا ہوئ ڈن ہی کو ٹی ان دریا وُں میں شنا وری کرسے تو۔ وہ گرکھے پُرا ّ ب قیا سے بائم آئیں کے جن پرنیا سے بحن فخر کرسے گی۔ ترسے حوا ہرط دن کلہ کو کیا دیکھیں ہمانے طابع تعلی دگہر کو دیکھتے ہیں

قیامت بوکر ہوے دعی کاہم سفر فالی وه كا فرج خداكو يى ندسو نياجاك ومحصت

كافرمعتوق رعى كابم سفر بواب مذبات عنق س قيادت برياس مع لعنى رقير کے ساتھ مجوب کا ہونا انتہا در جرسے دشک کا باعث سے مگراس سے بھی ڈیادہ دشکہ كايية دياجا تاسيم كها جا تاسيت كده ه كا فررعى كالهم سفر بواست بست عدا كوهي سوني میں دشک ہوگا دی سے سائق معشوق ہے یدا یک قیامت ہے ووسری قیآمت! ب كدفداكوسيرونيس كرسكة - اگرسيروكرسة بي قورشك بوتاسه -ایک نفط کا فرکی گونا ل کو رکیفیتوں میں رفت کو ایم بداہے اس کو ایم بن و و

رسينية وسلحة -

حُسن بے برداخر بدار متاع جلوہ ہے میکند زا نوے نکرا ختراع جلوہ ہے عالب في انتهائى بلندخيالى ست رشك كاخاتمه كرديا بهم هي بيس سل اقلما

خمر كرستين-

ورق نسام موااور مدح باقىسب

يرستارغالر